

جستس حسن رضا غربرى

EN CRESTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P





العقي معرضوع پر مستند كتاب



المستسال علامه حسن رشا فربري

## Bos Old Bollo

.. تاريخ جنت البقيع .... جسٹس علامہ حسن رضاغد بری اداره منهاج الصالحين لا مورفون: 5425372 1100 -.....100 روپے

ج الصالحين جناح ٹاوُن ' ٹھو کر نياز بيگ ' لا ہور — ا



ان کے نام جن کی قبریں

ہر زندہ دل میں ہیں



المناحر في منازيا

3° 0

ان کے لیے جو تاریخ کی جنت میں بقیع والوں کی قبریں ڈھونڈرے ہیں



شیخه کی میاریا

| فهرست مضامین ﴿                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مضامین                                           | نمبرشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عرض تا شر                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حرف اول                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | .3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جنت البقيع كى تاريخي الجميت                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الم بقیع کے بارے میں حضرت پیغیبراسلام کے ارشادات | : 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مور خين كيا كهت بي                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حضرت عائشه کی روایت                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حضرت انن عباس كي روايت                           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سب ہے پہلے دفن ہونے والے صحابی                   | .11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تغمير قبر: سنت رسول                              | . 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سنت رسول کی جنگ حرمت                             | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صحابه كرام كارد عمل                              | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فرزندر سول کی رحلت<br>·                          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عام مسلمانوں کی تدفین                            | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آ بخضرت كابقع مين تشريف لانا                     | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جنت البقيع كي توسيع                              | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اصحاب کی قبریں                                   | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| املی بیت کی قبور مبارکه                          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | مضامین اثر الله عرف اثر الله عرف اثر الله عرف اثر الله علی الله الله علی الله الله الله الله الله الله الله ال |

| (Post      | 121  |                                                         |    |
|------------|------|---------------------------------------------------------|----|
| M Was Sale |      | حضرت امام حسن عليه السلام                               | 21 |
|            | 51   | حضرت امام زين العلبدين عليه السلام                      | 22 |
| R          | 53   | حضرت امام محمد باقرعليه السلام                          | 23 |
|            | 53   | حضرت امام جعفر صادق عليه السلام                         | 24 |
|            | 53   | ازواج النبی کی قبور مبار که                             | 25 |
|            | 55   | آنخضرت کے متعلقین کی قبور                               | 26 |
| M          | 55   | حضرت حليمه سعديه كي قبر                                 | 27 |
|            | 55   | حضرت ام البنين فاطمه كى قبر                             | 28 |
|            | 56   | حضرت عا تکه عمة الرسول کی قبر می سیری دار د             | 29 |
|            | 56   | حضرت عقيل بن الى طالب كى قبر                            | 30 |
|            | 56   | جناب عبدالله بن جعفر کی قبر                             | 31 |
|            | 57   | پرور د گان آغوش رسالت کی قبریں                          | 32 |
|            | 57   | :<br>ازواج النبی کے اسائے گرامی جن کی قبور بقیع میں ہیں | 33 |
| 1/4/6 1    | 57   | · شدائے احد کی قبریں<br>* شدائے احد کی قبریں            | 34 |
|            | 59   | حضر ت اساعیل بن جعفر صادق کی قبر                        | 35 |
|            | 59   | مالك بن انس اور شيخ القِراء نا فيح كى قبريب             | 36 |
|            | 61   | مز ارات مقدسه                                           | 37 |
|            | 66   | انہدام جنت البقیع کے نظریاتی عوامل                      | 38 |
| M          | 69   | تاریخ پرایک نظر                                         | 39 |
|            | 71   | دیگر مقامات کاانهدام                                    | 40 |
|            | 72 · | تاریخ نے رخبد لا                                        | 41 |
|            | 73   | دوسری مرتبه مقامات مقدسه کاانهدام                       | 42 |
|            | 75   | يوم انهدام جنت البقيع                                   | 43 |
|            | 76   | دوسری اسلامی یاد گارول کاانهدام                         | 44 |
|            |      |                                                         |    |
|            |      |                                                         |    |

| 1 7 m |                                           |    |
|-------|-------------------------------------------|----|
|       | بیت! <sup>جزا</sup> ن                     | 45 |
| 84    | جنت البقيع كالعاطه                        | 46 |
| 86    | قبور کی ترتیب                             | 47 |
| 87    | شدائے احد کے بارے میں                     | 48 |
| 93    | قبور کی تر تیب کاعمومی جائزه              | 49 |
| 101   | موجوده حالت                               | 50 |
| 103   | مزارات کی تغمیر نو کا مطالبه              | 51 |
| 104   | تاریخی نقطه نظر                           | 52 |
| 106   | انسانی حوالہ ہے                           | 53 |
| 108   | اجتماعی ومعاشرتی فوائد                    | 54 |
| 110   | اسلامی وشرعی حشیت                         | 55 |
| 115   | جنت البقيع مين مد فون بعض شخصيات كا تعارف | 56 |
| 117   | حضرت عباس بن عبد المطلب                   | 57 |
| 120   | جناب ابر اجيم عن رسول الله مان آف عراداري | 58 |
| 124   | حضرت فاطمه بنت اسد                        | 59 |
| 126   | جناب عقيل عن الى طالب و                   | 60 |
| 129   | جناب عبدالله بن جعفر طيار                 | 61 |
| 133   | جناب اسمعيل بن جعفر صادق                  | 62 |
| 135   | جناب محمد نن حنفیہ                        | 63 |
| 136   | حضرت سنيه بنت عبدالمطلب                   | 64 |
| 138   | حضرت عاتكه بنت عبدالمطلب                  | 65 |
| 140   | حضرت عثمان بن مظعون                       | 66 |
| 142   | جناب سعدنن زرارو                          | 67 |
| 143   | جناب سعد بن معاذ                          | 68 |
| N Q   |                                           |    |
|       | *                                         |    |

| ( M. 172.) | 10                                     |    |
|------------|----------------------------------------|----|
| 145        | جنا <b>ب او</b> سعید خدر ی             | 69 |
| 148        | جن شخصیات کی قبور بقیع میں تھیں        | 70 |
| 154        | وعاوزيارات                             | 71 |
| 158        | زیار ت <sup>حض</sup> ر ت فاطمه الزبراء | 72 |
| 163        | . آئمه اطهار کی زیارت                  | 73 |
| 168        | زيارت ابر اجيم بن رسول الله            | 74 |
| 175        | نيارت حضرت فاطمه بنت اسد               | 75 |
| 180        | زيارت حضرت حليمه سعديه                 | 76 |
| 183        | زيارت جعنرت ام البنين                  | 77 |
| 184        | زيارت حضرت صفيه وعاتكه                 | 78 |
| 186        | زيارت جناب حضرت عباس من عبد المطلب     | 79 |
| 188        | زيابت جعزت عقبل وعبداللدين جعفر        | 80 |
| 190        | نیارت جناب استمعیل بن جعفر             | 81 |
| 194        | نیارت شراع احد                         | 82 |
| 199        | كتابيات                                | 83 |
|            |                                        |    |



زیر نظر کتاب میں "تاریخ جنت البقیع" کے موضوع پر بحث و تمحیث کی گئے ہے۔ یہ کتاب تاریخ کے جھروکوں سے ترتیب دی گئی ہے، جنت البقیع کی تاریخ میں جھانکنے والوں کے لیے مینارہ نور ثابت ہوگی۔ کیونکہ اس میں جامعیت کے ساتھ مزارات مقدسہ کی نشاندہ می گئی ہے، کہ کون سا روضہ مبارک کہاں، کس جگہ اور کس نز کمین و آرائش کے ساتھ واقع تھا۔ آل سعود نے کس نظریہ باطلہ کی آڑ میں آثار آئمہ علیم السلام 'اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیم 'امہات المومنین اور مونین صالحین کی قبروں کو کیوں اور کس لیے بلڈوز کیا؟ آل سعود نے افکار و آثار الل بیت علیم السلام کو مثانے کے لیے کس کس تاریخ پر شب خون مارا؟ ان تمام موضوعات پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد جنت البقیع کے مشہور قبرستان کی تصویر آئکھوں کے سامنے تھی جاتی ہے۔ اور یہ واضح ہو تا ہے آج اور کل کے جنت البقیع میں کیا فرق ہے؟

ججتہ الاسلام والمسلمین علامہ جسٹس حسن رضا غدیری مدخللہ العالی عالم اسلام کے عظیم روحانی رہنما ہیں جو کثیر المطالعہ اور باعمل کردار و شخصیت کے مالک ہیں۔ اسلام شاسی میں یدطولی رکھتے ہیں' وہ ایک ہی وقت میں معلم' مبلغ' مدرس' محقق' اور مصنف ہیں۔ جن میں ہر کمال بدرجہ اتم موجود ہے۔ دیار غیر میں رہ کر اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ تبھی تو تاریخ جنت البقیع لکھ کر محفوظ کیا ہے۔ اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ تبھی تو تاریخ جنت البقیع لکھ کر محفوظ کیا ہے۔ اور مسلمانان عالم کو آل سعود کی کاروائیوں سے آگاہ کیا ہے۔ علامہ غدیری نے ہڑی عرق ریزی اور عجلت کے ساتھ خاندان آل اطمار علیم السلام کے آثار وافکار کو سپرد قرطاس و قلم کیا ہے۔ جس سے نہ صرف متلاشیان تاریخ جنت البقیع استفادہ کریں گے بلکہ علاء' فضلا اور ریسرچ سکالرز بھی مستفید ہوں گے۔۔۔۔۔ علامہ موصوف نے مناظراتی رنگ کی بجائے محققانہ اور تاریخی انداز اپنایا ہے جو عقلی اور منطقی اقدارا ور نقاضوں کے عین مطابق ہے۔

اس تاریخی قبرستان میں جگر گوشہ رسول مجھی محو استراحت ہیں۔ کہ جس خاتون جنت کی تغلیم و تکریم کے لیے رسالت ایستادہ ہو جاتی تھی۔۔۔۔ جس کی شان رفیعہ میں سرور کائنات مے فرمایا تھا کہ=

"الْفَاطِمَةُ بَضْعَةُ مِنِّى مَنْ اَحَبَّهُا فَقَدُ اَحَبَّنِى وَمَنْ اَبْغَضَهَا فَقَدُ اَحَبَّنِى وَمَنْ اَبْغَضَهَا فَقَدُ اَحَبَّنِى وَمَنْ اَبْغَضَهَا فَقَدُ اَكْبَنِى وَمَنْ اَبْغَضَهَا فَقَدُ اَكْبَنِى وَمَنْ اَبْغَضَهَا فَقَدُ اَكْبَنِى وَمَنْ اَبْغَضَهَا فَقَدُ اَكْبَنِى وَمَنْ اَبْغَضَهَا فَقَدُ اللهِ اللهُ الله

فاطمہ میرے جگر کا گلڑا ہے جس نے اسے راضی و خوشنود کیا اس نے مجھے راضی و خوشنود کیا اس نے مجھے راضی و خوشنود کیا 'جس نے اسے ناراض کیا' اس نے مجھے ناراض کیا'' لیکن یہ کائنات عالم کی وہ مظلومہ بی بی ہیں کہ جن پر ظلم پر ظلم ہوتا رہا کہ جنہیں شہادت کے بعد بھی آرام سے رہنے نہ دیا گیا' کہ آپ کے روضہ اطهر کو مسار کیا گیا۔ اور جان بوجھ کر رسول زادی گے نشانات کو مٹا دیا گیا' تاکہ ایمان والوں کی

رغبت و مودت اس بی بی کے ساتھ نہ ہوسکے- اور پھر آپ کے چار معصوم امام فرزندوں کے روضہ ہائے مقدسہ کو بڑی بے دردی سے زمین بوس کر دیا' مرحوم شورش کاشمیری نے کیا خوب کہا تھا!

سوئے ہوئے ماں کی لحد ہی کے آس پاس

ہور خلیل سبط پیمبر "علی " کے لال
خاندان رسالت " کی ان عظیم ہستیوں کے روضوں پر کوئی بڑی بڑی
بلڈ کئیں اور عمارات نہیں ہیں 'بلکہ چند پھر پڑے ہوئے ہیں 'جن کو مومن ڈھونڈ کر
نالہ و فریاد کرتے ہیں۔ اور اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ
علامہ غدیری اور ان کے دو سرے تمام رفقاء کہ جنہوں نے اس کتاب کو پایہ شخیل
تک پنچانے کے لیے حصہ لیا 'پروردگار عالم ان سب کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ
میں قبول فرمائے۔ اور سیدہ زہراء علیہا السلام ان کو اجر جزیل عطاء فرمائیں۔

والسلام

ریاض حسین جعفری سرپرست اداره منهاج الصالحین 'لاهور



## JJJ37 SE LUJBJSUN

ہروہ چیز جس سے اسلام کی عظمت و شوکت اور اس کی مقدس تعلیمات کی کسی بھی حوالے سے تبلیغ ممکن ہو "وہ مستحسن ہے۔ کیونکہ مقصد 'خدائی پیغامات ' احکامات اور ارشادات و ہدایات کو زندہ رکھنا ہے۔ للذا تاریخی یادگاریں بھی اسی حوالے سے نمایت اہمیت کی حامل ہیں اور ان کا تحفظ ' اس پاکیزہ و اعلیٰ مقصد کے پیش نظر ضروری اور پندیدہ عمل ہے تاکہ ان کے ذریعے تبلیغ احکام خداوندی اور برق کی بیش نظر ضروری اور پندیدہ عمل ہے تاکہ ان کے ذریعے تبلیغ احکام خداوندی اور برق کے دین اللی ہو سکے۔

بزرگان دین و رہبران امت و صالح مومنین و مجاہدین و شدائے اسلام کی او قبور و مزارات در حقیقت اسلامی یادگاریں ہیں جن پر حاضری دے کر اللہ تعالیٰ کی یاد دلوں میں تازہ ہوتی ہے۔ اعلیٰ و بلند صفات اور پاکیزہ اخلاق اپنانے کا جذبہ فروغ پاتا ہے۔ دنیا کی فنا پذیری مجسم صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ آخرت سنوارنے کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ مزارات پر دعا مانگنے سے خدا کی توجہ اور عاجزی و بندگی کی توجہ

پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے محتاج ہونے اور خدا کے قادر و بے نیاز ہونے کا عملی بھین زندہ ہو جاتا ہے اور دعا مانگنے کے خدائی حکم کی تعمیل بھی ہو جاتی ہے کہ اسے خدا نے عبادت اور اس سے منہ موڑنے کو تکبراور خدا سے بے نیازی کا اظہار قرار دیا ہے۔ مزارات و قبور اور مقامات مقدسہ پر جاکر تلاوت قرآن پاک کرنے سے اصل تلاوت کا ثواب اور قرآنی معارف کی طرف توجہ کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ آیات اللی زبان پر لاکر خدا کی عنایات و توفیق کے حصول کا استحقاق پیدا ہو تا ہے کہ تلاوت کرنے والا محبوب خدا قرار پاتا ہے اور خدا ایسے اعمال صالحہ کی توفیق اور مقاصد و مطلوب کے حصول میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔

اسلامی یادگاروں کا تحفظ' مذکورہ بالا فوائد حاصل ہونے کی وجہ سے شعائر اللہ کی تعظیم کملاتا ہے۔ کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا "و من یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب" کہ جو شخص شعائر اللی کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ کا سبب ہے'۔ (القرآن)

تعظیم سے مراد ان کا احترام ' ان کی پاسداری و تحفظ اور ان سے روحانی استفادہ کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔

تعمیر قبور و مزارات مذکورہ اہداف و اغراض کی تنکیل کے سلسے میں موثر کردار ادا کرتی ہے' اسے قبر برستی کہنا ناانصافی ہے کیونکہ برستش' خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ تو خدا برستی کا ذریعے ہے اور اس ذریعہ سے خدا کے صالح بندوں کے عظیم کارنامے و شخصیت کی یاد تازہ ہوتی ہے' جس سے ان کی راہ اپناتے ہوئے خداوند عالم کی عبادت و پرستش کا جذبہ بیدا ہوتا ہے۔

اسلامی یادگاروں کے ذریعے اسلام کی تاریخ تازہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جن برزگوں کی قبور و مزارات پر حاضری دی جاتی ہے ان کی زندگی کا مطالعہ اور ان کے دور کی تاریخ پر نگاہ کرنے سے صدر اسلام کے حالات و واقعات سے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ کفار و مشرکین کی اسلام دشمنی کے مقابلے میں اہل اسلام اور ارباب تقویٰ نے جس طرح استقامت و ایثار کا ثبوت دیا' اس کاعلم ہو جاتا ہے اور برزگان دین کی معرفت حاصل ہو تی ہے۔

اسلامی یادگاروں کا تحفظ اس لحاظ ہے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کے قیام کو حضرت بینجبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کرکے اہمیت دی اور قیام کو حضرت بینجبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کرکے اہمیت دی اور قبور اصحاب و شداء پر تشریف لا کر ان کے تحفظ کا عملی ثبوت فراہم فرمایا- للندا اس کی اہمیت کسی بحث و بیان کی مختاج نہیں-

جنت البقیع کا مخضر تاریخی تعارف پیش کرنے کا مقصد اس کے سوا پچھ نہیں کہ اس اسلامی یادگار کے تحفظ کی اہمیت واضح ہو جائے۔ اس کی بابت چند پہلووں سے معلومات میسر آ جائیں۔ اس کے متعلق حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک کی روشنی میں اس میں جاکر دعا کرنے کی استجبالی حیثیت سے آگاہی حاصل ہو'کیونکہ تاریخ کے کسی بھی حوالے کو زندہ رکھنا زندہ قوموں کی علامت ہے۔

جنت البقیع کے بارے میں چو نکہ اردو زبان میں کوئی کتاب میری نظرے نہیں گرئی کتاب میری نظرے نہیں گزری' اس لیے میں نے عجلت میں جو کچھ ممکن ہو سکا' مرتب کر دیا ہے تاہم اس سلسلے میں اگر کہیں حوالہ جات یا تاریخی مطالب میں کمی بیشی رہ گئی ہو تو قار کین

ہے نشاندہی کی توقع کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں گا-

میری خواہش ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی تواریخ بھی کسی حوالے ونسبت سے پچھ لکھوں تو اس مقصد کے لیے خداوند قدوس جل شانہ 'سے توفیق کا طلب گار ہوں۔

یے کتاب ایک تاریخی دستاویز ہے جس کا کسی نظریہ کے اثبات یا نفی سے کوئی تعلق نہیں۔

حسن رضاغدىرى



شيع كالمساريا



یہ ہے تاریخ! اس میں سب کچھ ہے' آدم سے لے کربی آدم تک سب کے اقوال ' افعال و اعمال کا ذخیرہ کئے ہوئے ہے کسی سے نہیں ڈرتی اور بھی نہیں مرتی!

تاریخ ابو البشر کے بیوں کی لڑائی آنے والی نسلوں کو بتا رہی ہے کہ نبیوں

کی امتوں نے اپنے رہبروں کے ساتھ کیا سلوک کیا' اس کی لمحہ بہ لممہ تصویر دکھاتی رہتی ہے۔ وہ بھی صرف اس لیے کہ امانت دار ہے۔ خیانت کرنا اسے آتا ہی نہیں' اس کے ساتھ خیانت ہو تو سب کو اپنا حال بتا دیتی ہے گرچیکے چیکے!

گرکس قدر ہے سمجھ ہیں افراد' بشرکہ اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے' اس سے بھی نہیں ڈرتے' اس پر بھی اپنا اثر قائم کرنا چاہتے ہیں' اسے بھی اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں' تاریخ پھر بھی صبر کرتی رہتی ہے' خاموشی سے طلم سہتی رہتی ہے' کچھ نہیں بولتی اور جب بولتی ہے تو سب راز کھولتی ہے۔ ہر دور میں اسی طلب' تمنا و تلاش میں رہتی ہے کہ چشم بینا مل جائے جے ہر تصور دکھا سکے۔ فکر سلیم مل جائے جے سب کچھ سمجھا سکے۔ علم کے زیور سے آراستہ امانت شعار انسان کو ڈھونڈتی رہتی ہے' تاکہ اسے اپنی دولت سپرد کر دے کہ وہ خیانت نہیں کرے گا' فنم و ادراک کی دولت سپرد کر دے کہ وہ اسے معرفت بھی اس کے خزانہ شعور کے سپرد کر دے کہ وہ اسے معموظ کرلے گا۔

معرفت بھی اس کے خزانہ شعور کے سپرد کر دے کہ وہ اسے محفوظ کرلے گا۔

تاریخ کی بیشانی پر شبت حقیقتیں ہمیشہ اپنے نور کی ذکو ۃ اس کا استحقاق

ر کھنے والوں میں بانٹتی رہتی ہیں۔ تاریخ کا دامن اس قدر صاف و پاکیزہ ہے کہ اسے گندہ و ناپاک کرنے کا عمل ایک وقت میں اپنی موت آپ مرجاتا ہے۔

تاریخ سلطانوں کے دبد ہے سے مرعوب نہیں ہوتی بلکہ ان کے درباروں میں ہونے والی ہر گفتگو اور ہر حرکت کو پورے طور پر ریکارڈ کرلیتی ہے اور جب کوئی گوش شنوا ملتا ہے تو اس کے معمولی سے اشارے پر اسے سب کچھ سنا دیتی ہے۔ گوش شنوا ملتا ہے تو اس کے معمولی سے اشارے پر اسے سب کچھ سنا دیتی ہے۔ تاریخ آمروں کی دہشت گردی سے وحشت زدہ نہیں ہوتی بلکہ ان کے ایوانوں کے اندر کی کہانی سے من و عن سب کو آگاہ کرتی ہے تاکہ ان سے محبت کرنے والوں کو اپنے انجام کی خبرہو جائے اور ان کے چرنوں میں بیٹھ کر انسانیت کا خون کرنے والوں کے مکروہ چرے بے نقاب ہو سکیں ،

تاریخ کرداروں کی تغییر میں مصروف' باکرداروں کی قصیدہ خواں ہے۔ مگر بدکرداروں کی بدکاریوں کو برملا کہنے والوں کی بھرپور مددگار بھی ہے'کوئی کردار ساز ہو یا کردار سوز تاریخ اس کی گفتار و رفتار کے ہرانداز کی تصویر بناکر خود اسے بھی دکھاتی ہے اور اٹے بھی جو اس کے مشاہدے کا خواستگار ہو۔

تاریخ کا کام لوگوں کے قول و فعل کو قبضہ میں لے کر بوقت ضرورت اس سے استفادہ کرنے والے امین ہاتھوں کے سپرد کرنا ہے۔ اسے کسی کی نیت و ارادہ سے ہرگز سروکار نہیں ہوتا' اس لیے کسی کا نظریہ یا دل و دماغ کے پردوں میں چھپا ہوا خیال تاریخ کی عملداری کا راستہ نہیں روک سکتا۔

تاریخ پر ہروقت شباب ہوتا ہے 'اسے بڑھاپے کی بیاری لاحق نہیں ہوتی۔
اسی لیے اس کی تازگی سے لطف اندوز ہونے والے جوال فکر افراد اس کے بڑھاپے
کی جمالیاتی کشش کا شکار ہونے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس طرح
انہیں "بہت کچھ" مل جاتا ہے۔

"صدیوں پرانی تاریخ" کا لفظ کس قدر پرانا ہے کہ اس کی تاریخ بھی صدیوں پرانی ہے اور تجدد کے قائل پرانے لوگ اب تک اس کی تاریخ سے وابستہ ہیں اور صدیوں سے اس کی محبت میں گرفتار ہیں۔

میں نے بھیشہ تاریخ کو سراہا ہے 'شاباش دی ہے اور احترام کیا ہے کیونکہ
اس نے مجھے "بہت کچھ" دیا ہے 'نوازا ہے اور بخشا ہے 'میں دل ہے اس کی عزت
کرتا ہوں کہ اس نے مجھے معلومات کی دولت دے کرعزت بخشی ہے 'ورنہ مجھے کیا
معلوم تھا اور کیسے معلوم ہوتا کہ آج سے صدیوں پہلے کیا ہوا؟ کس نے کیا کیا؟ اور
کیوں کیا؟ مجھے کیا خبر تھی کہ ایک دور میں ایسا بھی ہوا کہ انسان نے خدا ہونے کا
دعویٰ کر دیا؟ مجھے کیا پنہ تھا کہ ایک دور ایسا بھی انسان پر آیا کہ اس نے اپنی "موہوم
خودی" کی مستی میں دو سرول کی "معصوم خودی" کو مسموم کرنے کا نامفہوم عمل بھی

مجھے ہرگز معلوم نہ تھا کہ جسمانی تقاضوں کی شکیل میں آدمی زاد نے روحانی قدروں کی پامالی تک کو روا سمجھ کر آدمیت کو نہ تینے کرڈالا' یہ تو مجھے تاریخ نے بتا ہے۔

مجھے کیا خبر تھی کہ ریگتانوں میں رینگنے والے انسانی گدھوں نے آسانوں سے انرنے والی انسان ساز کتابوں کو اپنی پشت پر لاد کر تاریخ کو اپنے گدھے بن کی کہانی لکھوا دی 'یا مجھے کب معلوم تھا کہ جس انسانیت نواز نورانی بشر نے علم و نظیات کی دولت بانی 'اے لوٹ کر اور اس پر غاصبانہ قبضہ کرکے 'ای تی پر اس دولت سے محروم ہونے کا الزام لگا دیا گیا؟ یہ تاریخ کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے اس عادیث سے بھی آگاہ کر دیا '

اگر تاریخ مجھے نہ بتاتی تو میں کیا جانتا تھا کہ جس محسن کے وجود کے فیض سے سب کو خلعت عطا ہوئی' اسی کے ساتھ احسان فراموشی کرنے والوں کو دنیا میں ہی انسانوں کی نفرت اور خالق کے عذاب کی آگ نے خاکستر بنا دیا تاکہ دو سروں کو عبرت حاصل ہو۔

یہ تاریخ ہی کا احسان ہے کہ اس نے مجھے آگاہ کیا کہ خدا پرسی کے نام پر انا پرسی کا بازار گرم کرنے والوں نے خود ساختہ معیاروں اور اپنے ہی تراشے ہوئے اصولوں کو توحید سے منسوب کرکے ہرضابطہ و دستور پر خط تھینچ دیا۔

تاریخ نے مجھے اور مجھ سے پہلے لوگوں کو کھل کربتا دیا اور میرے بعد آنے والوں کو بھی بتاتی رہے گی کہ دنیا میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا جب دین کی روشنی سے کاشانہ انسانیت کے درو بام روشن کر دینے والے نورانی شخصیت کے در دولت پر محبت 'مودت اور عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی بجائے آگ اور لکڑیاں اکھٹی کرکے اس گھرکے در کو نذر آتش کر دیا گیا اور جس بیت میں رحمت کے فرشتوں کو بھی اذن کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی اس کے اہل کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اناکی آگ بجھائی گئی۔

پہلے پچھ ہونے کی امید بوری ہوتی انظر نہیں آتی اور حب پچھ ہونے کا وقت آب کا تو پھر تاریخ اپنا ماضی بیان کرنے میں دیر نہیں کرے گی اور جو پچھ ہوگا اے محفوظ کر لینے میں ہر گز کو تاہی سے کام نہ لے گی کیو کا مہ تاریخ صدیوں پر انی ہاتوں کو ہمشہ نیا رکھتی ہے اور ہر نئی بات کو پرانا ہونے سے بچاتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے دامن میں جو پچھ بھی ہے وہ اس دن کہ جب پھر کوئی دن دنیا میں نہ آئے گا۔ دنوں کے خالق کو بتا کر اپنی ذمہ داری نبھا دے گی اپنی امانت ادا کرکے فارغ ہو جائے گی اور تو بہ کرتی ہوئی ہیشہ کے لیے دنیا سے منہ موڑ لے گی کہ پھراس میں اوٹ کر نہ آئے گی کہ پھراس میں اوٹ کر نہ آئے گی کہ پھراس میں اوٹ کر نہ آئے گی کہ پھراس میں اوٹ کر کے فارغ ہو جائے گی کہ پھراس میں اوٹ کر کے نہ آئے گی کہ پھراس میں اوٹ کر نہ آئے گی کہ بھراس میں اور نہ آئے گی کہ بھراس میں اور نہ آئے گی کہ بھراس میں اور نہ کر نہ آئے گی کہ بھراس میں اور نہ تھر نہ کر نہ کی کہ بھراس میں اور نہ کر نے نہ کر نہ کر نہ کر نہ کر نہ کر نہ کر نے کر نہ کر نے کر نہ کر نے کر نہ کر نے کر نے کر نے کر نے کر

یہ تاریخ ہے ۔۔۔۔۔۔ اور کی تاریخ ہے ۔۔۔۔۔۔ اور یہ تاریخ ہی رہے گی۔





جنت البقیع کس قدر مقدس مقام ہے کہ اس میں خدا کے آخری نبی و سی محب کے اس میں خدا کے آخری نبی و سی مجیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے 'آپ کے نورانی قدموں کو اس کی خاک نے چوہا۔

یہ کس قدر ہاعظمت ہے کہ اس پر رحمت للعالمین کی نگاہ رحمت پڑی۔ یہ کس قدر پاک ہے کہ اسے پاک ہستیوں کے پاک جسموں کے بوسے لینے نصیب ہوئے۔

سے کس قدر پاکیزہ ہے کہ اس کے دامن میں پاکیزہ کردار کی مالک شخصیتوں کے مسکن ہے۔ کے مسکن ہے۔

ہیں کتنی امانت شعار ہے کہ اس کے خزانے میں امامت و ولایت کے موتی ہیں

سے کتنی وفادار ہے کہ ابھی تک صدر اسلام کی مجاہد شخصیات کو اپنے خیمہ وجود میں چھیائے ہوئے ہے۔

ہ اس لیے بھی عظیم ہے کہ اس میں عظیم انسانوں کی آرام گاہیں ہیں۔ سیر کتنی عزت دار ہے کہ عزتیں عطا کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ

## جنت البقيع كانقشه



وسلم نے اس کا نام لے لے کر اس کے باسیوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ پیسے کتنی نامدار ہے کہ اس کا نام تاریخ کی پیشانی پر ثبت تھا' ثبت ہے اور ثبت رہے گا۔

ی کتی شب بیدار ہے کہ نور کے پیکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ظلمت شب میں اس کے پاس آگر اس کے مکینوں سے باتیں کرتے رہے۔ انہیں سلام کرتے رہے اور ان کے لیے طلب مغفرت کرتے رہے اور بید بیداری سے سنتی رہی اور سیج برحق پینمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخن بیداری سے طف اندوز ہوتی رہی۔

پی تو ہے جس میں معصوموں کی قبریں تھیں جو مزارات بنیں- ان پر گنبد و مینار ہے 'زیارت گابیں قرار پائیں گراب وہاں شکتہ ' بکھرے ہوئے اور اشکبار بچروں کے سوا کچھ نہیں۔

یں تو ہے جہاں تاریخ نگاروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلو شگتہ بیٹی کی شکتہ قبر ڈھونڈ نے میں کوئی سرباقی نہ چھوڑی مگرانہیں کچھ نہ ملااور کچھ ملتا بھی کی شکتہ فود اس سیدہ علیہا السلام نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کا پہتہ کسی کو نہ دیا جائے اور اسے نامعلوم رہنے دیا جائے!

پ نورانی ہستیوں کا مسکن ہے' رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ساتھیوں کی آرام گاہ ہے' مجاہدوں اور شہیدوں کی تبتی ہے اور ہیزگاروں کا دیار ہے۔

ﷺ ہے آباد لوگوں کا ویران گھرہے۔

اور تاریخ کی مظلوم نگری ہے'

الله عليه وآله وسلم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ظاہر میں خاک نظر آتی ہے گراس کی نور افشانی آفتاب ہے کم نہیں' اگر سورج زمین والوں کو نور دیتا ہے تو کیا ہوا یہ تو آسان والوں کو نور دیتی ہے' وہ بلندی پر ہوتے ہوئے بستی پر نور برساتا ہے اور یہ بستی میں ہوتے ہوئے بلندیوں کو نور پہنچاتی ہے' اس کی ضیابا شیوں کا نقابل کس سے ہوسکتا ہے

یہ جنت ہے معصوموں کی' مومنوں کی 'صالحین کی' مجاہدین کی' پرہیزگاروں کی' باکردار صحابیوں کی' باوفا انصار کی' جاں نثار مهاجرین کی' معلوم و نامعلوم مسلمانوں کی' باعمل و دینداروں کی' اسلام کے باسداروں کی' نمازی و روزہ داروں کی ' شہیدوں کی' نمازیوں کی ' تاریخ بشریت کے عقری کرداروں کی' عبادت گزاروں کی' صدق شعاروں کی' شب زندہ داروں کی' عبادت گزاروں کی' صدق شعاروں کی' شب زندہ داروں کی' یا باز اہل حرم کی' اہل راز و نیاز بندوں کی' اسلام کی مایہ ناز

مخدرات کی'

اور ان کی!

جنہیں رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے محبت تھی۔ اور ان کی!

جن سے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو محبت تھی

ہاں!

يه جنت البقيع ٢٠

اس کے مکینوں پر سلام!

ميرا اورسب كا 'اب اور جيشه!

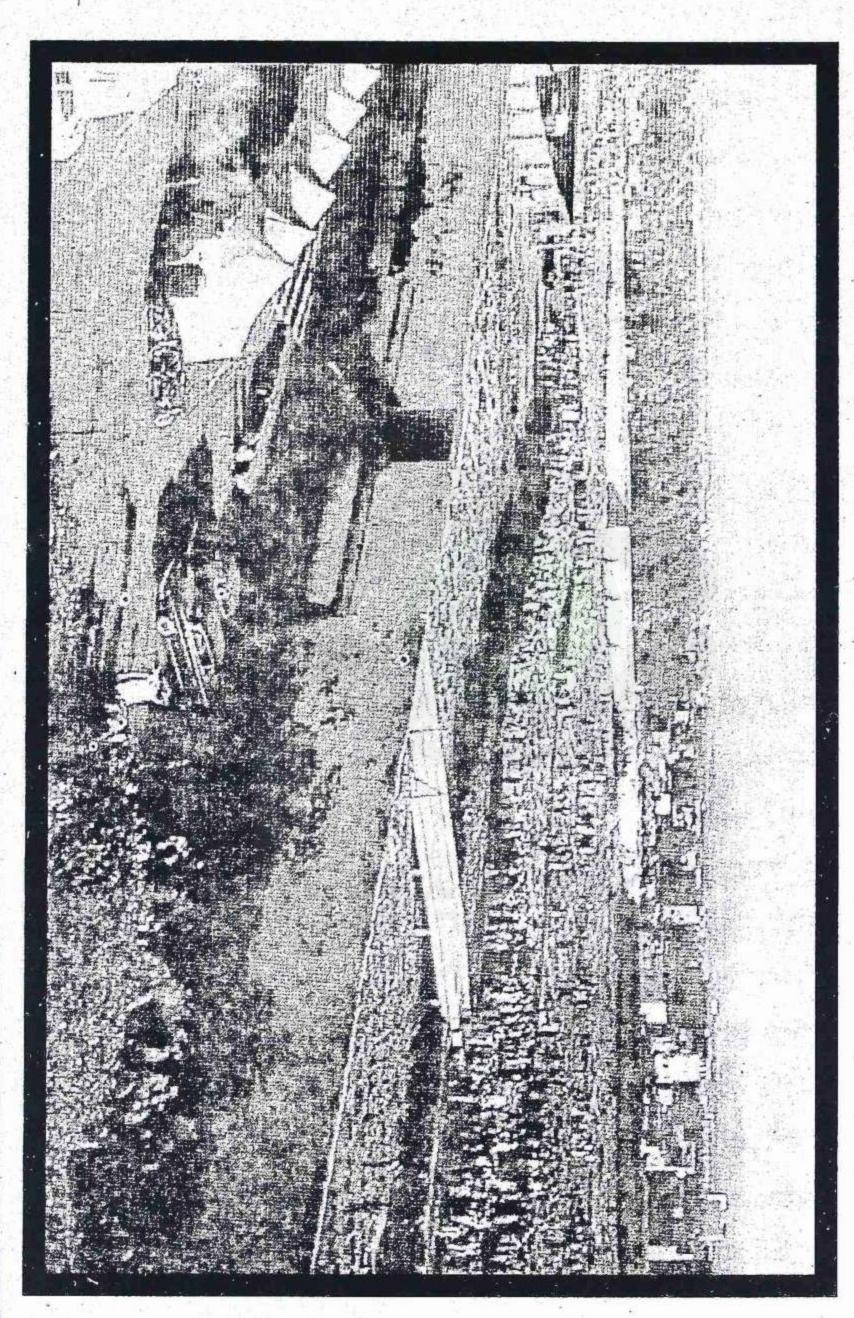

شهل جانب المستوان كاليديادة المولية (الم من المالية المولية ال



عربی زبان میں "مقیع" اس زمین کو کما جاتا ہے جس میں فتم کے درخت ہوئے گئے ہوں- مدینہ منورہ میں واقع تاریخی قبرستان کو "مقیع الغرقد" اس لیے کماجاتا ہے کہ اس میں زیادہ تر درخت "غرقد" کی قتم سے تھے "اس کا نام "جنت البقیع" اس لیے مشہور ہوا کہ اس میں اسلام کی مقدر شخصیات " آئمہ اہل بیت علیم السلام اور صحابہ کرام مدفون ہیں ، جس کی وجہ سے "روضة من ریاض البحنة" (بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ) کا مصداق ہو 'یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ کو «بنت " یعنی لملماتا باغ اس پر ہر طرف تھیلے ہوئے سزہ کی وجہ سے کماجاتا ہو ' سرختی لملماتا باغ اس پر ہر طرف تھیلے ہوئے سزہ کی وجہ سے کماجاتا ہو ' سرختی نبان کی لغت میں لفظ بقیع کی بابت جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ملاحظہ ہو۔ کتاب معجم مقاییس اللغه میں ابن فارس نے لکھا ہے: البقیع من کتاب معجم مقاییس اللغه میں ابن فارس نے لکھا ہے: البقیع من الارض موضع اروح شجر من ضروب شتی (مقیع اس زمین کو کہتے ہیں جس مقرم کے عمدہ درخت لگائے گئے ہوں)

فیروز آبادی نے اپنی مشہور زمانہ لغت "القاموس المحیط" میں مقاییس اللغه کی تعریف سے اتفاق کیا ہے۔

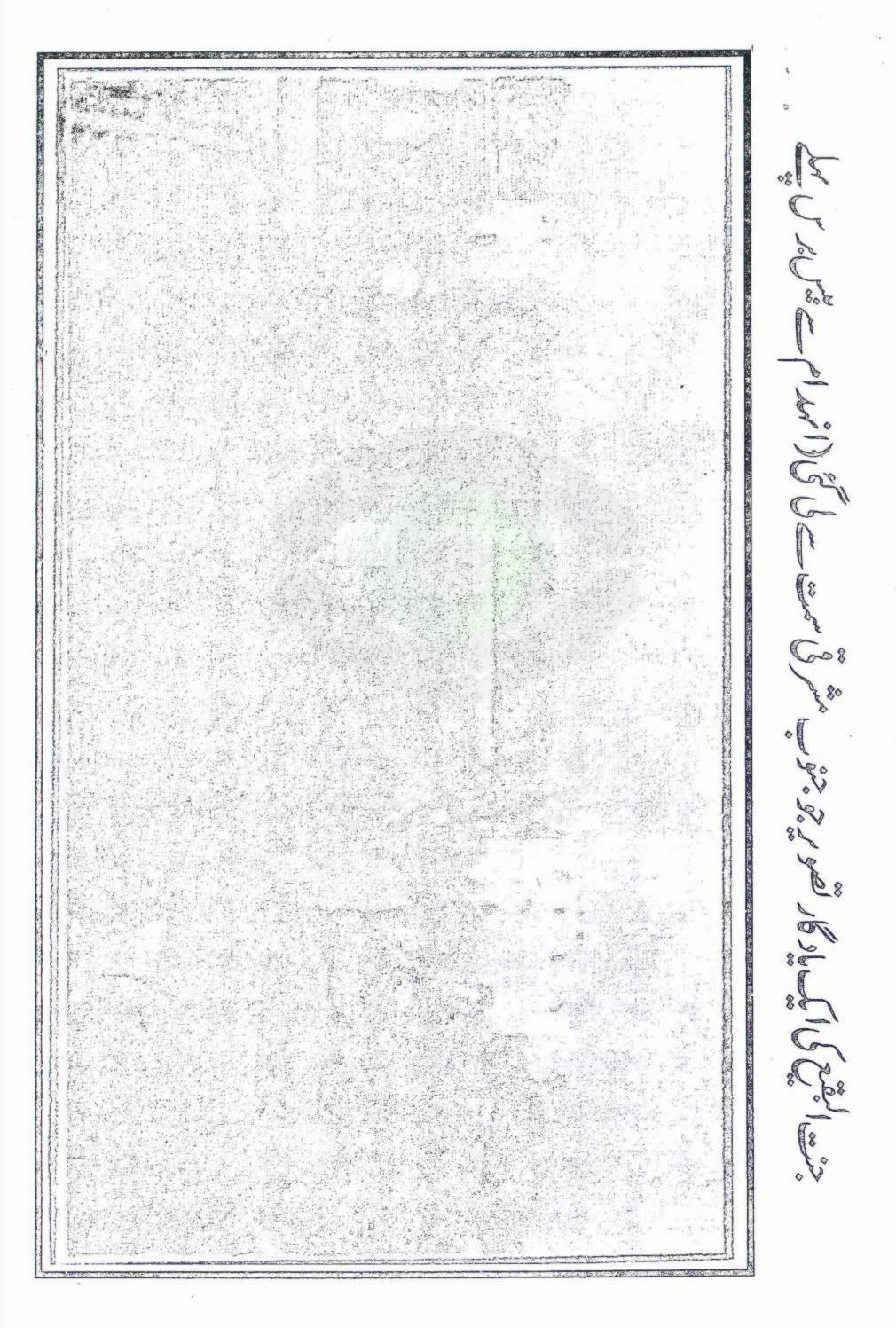

کتاب "المغانم المطابه فی معالم طابه" میں مرقوم ہے کہ ہراس جگہ کو بقیع کہتے ہیں جس میں متم کے گھنے درخت ہوں- البتہ جمال تک بقیع الغرقد کا تعلق ہے تو یہ اہل مدینہ کے قبرستان کا نام ہے'

کتاب "لیان العرب" میں ابن منظور نے "غرقد" کے معنی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے (شجر لا شوک کان ینبت هناک فذهب و بقی الاسم لازما للموضع) غرقد کانے دار درخت کو کتے ہیں جو اس زمین (قیع) میں اگنا تھا مگر درخت اگنا ختم ہو گیا اور اس کانام اس جگہ کے ساتھ باقی رہ گیا" للذا اس جگہ کو بقیع الغوقد کما جاتا ہے۔

کتاب "معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع" میں اصمعی کے قول سے استناد کرتے ہوئے مرقوم ہے کہ بقیع الغرقد کو اس نام سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ "قطعت غرقدات فی هذا الموضع حین دفن عثمان بن مظعون و به مسمی بقیع الغرقد والغرقد شجر کان ینبت هناک (اس جگہ غرقد کے درخوں کو کاٹ کرعثان بن مطعون کی قبر بنائی گئی ای وجہ سے اس جگہ کو "مقیع الغرقد" کانام دیا گیا 'غرقد ایک درخت کانام ہے جو وہاں اگتا تھا

جنت البقيع كے حوالہ سے اس كے اہل مدينہ كا قبرستان ہونے كى بابت جو شواہد ملتے ہيں ان ميں كتاب "الجبال والامكنه والمياه" ميں زمخشرى نے "كتاب "مجم البلدان" ميں يا قوت حموى نے اور كتاب "المعجم ما استعجم" ميں اندلى نے اس پر اتفاق رائے كيا ہے كہ بقيع الغرقد اہل مدينہ كا قبرستان ہے۔ كا اس پر اتفاق رائے كيا ہے كہ بقيع الغرقد اہل مدينہ كا قبرستان ہے۔ كا اس جگہ كو بقيع كا اس جگہ كو بقيع كا اس جگہ كو بقيع كا اس جگہ كو بقيع

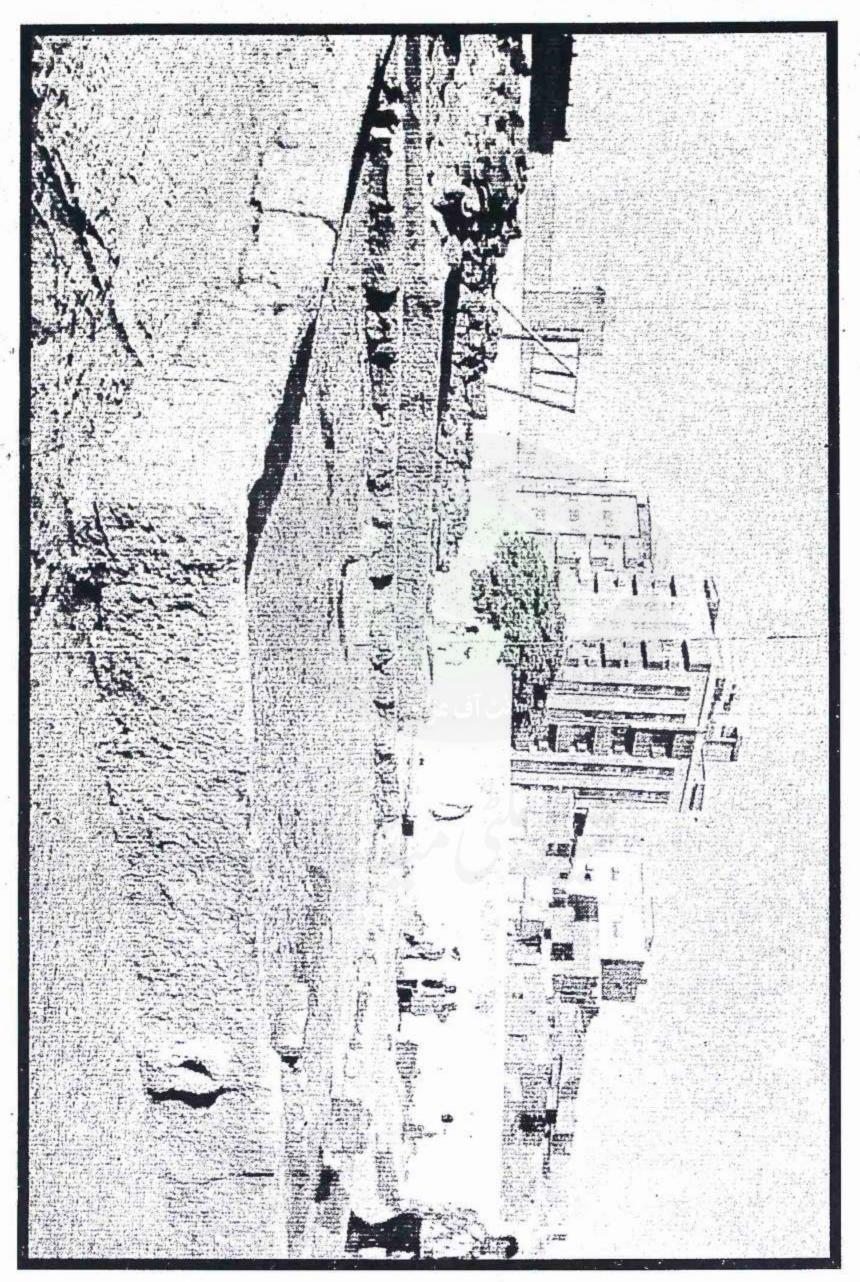

البقيمي أيك تصوير جهال بهي كنبدومينار اور عظيم مزارات تقا

الغوقد کے نام ہے موسوم کرنے کا سلسلہ ظہور اسلام ہے قبل زمانہ جاہلیت ہے شروع ہوا' اس کا ثبوت عرب کے مشہور شاعر عمرو بن نعمان بیاضی کے منظوم مرشیہ میں ملتا ہے جس میں بقیع الغوقد کا ذکر ہے' مشہور زمانہ کتاب تاریخ "الکامل فی التاریخ" ج ا' ص ا ۲۷ ہے ۱۸۸ تک عربوں کی ان جنگوں کے تذکرہ کے ضمن میں جو زمانہ جاہلیت میں ہو ئیں عرب کے دو مشہور قبیلوں "اوس" اور خزرج کے درمیان زمانہ جاہلیت میں ہو ئیں عرب کے دو مشہور قبیلوں "اوس" اور خزرج کے درمیان ہونے والی لڑا ئیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان جنگوں میں اوس قبیلے کا سردار لشکر عمرو بن نعمان بیاضی تھا جب کہ خزرج قبیلے کا سردار لشکر حضیو بن سماک اشہلی تھا' ان جنگوں میں ہے ایک جنگ کے بارے میں بیاضی نے جو شعر کے ان اشہلی تھا' ان جنگوں میں ہے ایک جنگ کے بارے میں بیاضی نے جو شعر کے ان کو فیروز آبادی نے "المغانہ المطابه" میں درج کیا ہے اور ان میں "دقیح الغرقد" کا نام لیا گیا ہے ملاخلہ ہو۔

آين الذين عهدتهم فى غطة بين العقيق الى بقيع الغرقد

البتہ اس شعر کے بارے میں حماسہ کے مولف ابو تمام جو کہ زمانہ جاہلیت کے شعراء کے کلام کی شاخت کا ماہر ہونے میں مشہور ہے' لکھا ہے کہ بیر اشعار قبیلہ بنو شعم کے ایک فرد کے ہیں۔

بہر حال مسلمانوں کے مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ آنے کے بعد بقیع ہی ان کا قبرستان قرار پایا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اہل بیت علیم السلام ' اصحاب اور دیگر شخصیات کی قبور بنتی گئیں۔

# 

جنت البقیع کو اہمیت کا حامل مقام اس وقت کما اور سمجھا گیا جب اس میں بزرگ اصحاب بغیبر رضوان اللہ علیم اجمعین 'صالح مومنین 'صدر اسلام کی مقدر شخصیات ' آئمہ طاہرین علیم السلام 'اولیائے اللی اور شہداء اسلام مدفون ہوئے 'ظاہر ہے کہ متقی و پرہیزگار افراد اور اسلام کے عظیم رہنماؤں 'شہیدوں اور مجاہدوں کی ابدی آرام گاہ ان ہستیوں کی نسبت سے بابرکت اور باعظمت مقام کہلائے گی '



جنت البقيع مين مزارات مقدسه كي أيك تصوير

# espline pull

بزرگان دین کی قبور اور صدر اسلام کے مقدر صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام اور پھر آئمہ اہل بیت علیم السلام کے مزارات کی وجہ سے بقیع کو ایک اسلام اور پھر آئمہ اہل بیت علیم السلام کے مزارات کی وجہ سے بقیع کو ایک تاریخی اہمیت اور اسلامی حیثیت حاصل ہوگئ- اس عظیم قبرستان کے بارے میں جو تاریخی اہمیت اور اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے اس کی اہمیت کو چار چاند لگ گئے' ملاحظہ ہو=

کتاب صحیح مسلم ج می کتاب الجنائز باب " ما یقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها" (شرح امام نووی) میں محمد بن قیس بن مخزمہ بن مطلب سے روایت کی والدعاء لاهلها" (شرح امام نووی) میں محمد بن قیس بن مخزمہ بن مطلب سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت پنجیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا "مجھے بتایا گیا ہے گئی ہے کہ حضرت پنجیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا "مجھے بتایا گیا ہے کہ " ان ربک یا مرک ان تاتی اهل البقیع فتستغفر لھم" (تیرا پروردگار مجھے محم ریتا ہے کہ بقیع میں آگر اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کرو")

اس کے بعد مسلم نے حضرت عائشہ کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ اس تھم کے بعد حضرت بغیر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بقیع تشریف لے جاتے اور وہاں قبور کے بعد حضرت بغیر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بقیع تشریف کے جاتے اور وہاں قبور کے مانے کھڑے ہوئے اس طرح فرماتے سامنے کھڑے ہوئے اس طرح فرماتے سامنے کھڑے ہوئے اس طرح فرماتے سامنے کھڑے ہوئے اس طرح فرماتے

"السلام عليكم دار قوم مومنين و اتاكم ماتوعدون غدا موجلان و اناان شاء الله بكم لاحقون"

تم پر سلام ہو اے مومنوں کے گھر! "اے اس گھرکے مکینو! جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ملکی کیا گیا ہے وہ کل میں مل جائے گا اور ہم بھی ان شاء اللہ تم سے ملحق ہونے والے ہیں۔"

صحیح مسلم کی شرح ج م ص ۳۰۹ - ۱۱۱ میں امام نووی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے=

"هذا الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور والسلام على اهلها والدعاء لهم والترحم عليهم"

یہ حدیث اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ قبور کی زیارت سنت رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے 'مستحب ہے اور ان کے لیے دعا کرنا' ان کے لیے خدا سے طلب رحمت کرنا اور ان کے پاس آکر ان سے اظہار محبت کرنا' نہایت ببندیدہ عمل ہے۔

کتاب "سنن ج م ص ۹۱ صبح بیروت کتاب البخائز باب "الاهو بالاستغفار للمو منین" بین نسائی نے ایک طویل و مفصل حدیث حفرت عاکشه الله علیه کے حوالہ سے ذکر کی ہے ، جس بین مرقوم ہے کہ حضرت بغیبر اسلام صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار کی طرف سے تھم ہوا ہے کہ میں بقیع جاکر اہل قبور کے لیے دعائے استغفار کرول "انی بعثت الی اهل البقیع لاصلی علیهم" (مجھے اہل بقیع کے پاس جاکر ان کے لیے دعاکر نے پر مامور کیا گیا ہے۔)

اس كے بعد آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم بقيع كے سامنے كھڑے ہو
كر اس طرح سلام و رعاكرتے تھے " السلام على اهل الديار من المومنين
والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وانا ان شاء الله بكم
لاحقوق"

"سلام ہو یہاں کے مومن و مسلمان مکینوں پر! اللہ رحمت نازل فرمائے ہم میں سے ان پر جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں گئے ہیں' اور ہم بھی ان شاء اللہ تم سے ملحق ہوں گے۔"

ای ہے ملتی جلتی روایت کتاب "الموطا" میں امام مالک نے بھی لکھی ہے (کتاب الجنائز' باب ۱۲ حدیث ۵۵ ج اص ۲۴۲ طبع بیروت)

اس میں بھی حضرت عائشہ " ہے منقول ہے کہ حضرت پینمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"انی بعثت الی اهل البقیع لا صلی علیهم"
"مجھے اہل بقیع کے لیے دعا کرنے پر مامور کیا گیا ہے"

"الطبقات الكبرئ" ج ٢ مين ابن سعد ن " ذكر حروج الرسول الى البقيع واستغفاره لا هله والشهداء" (پغيبراسلام صلى الله عليه وآله وسلم) بقيع جا كرابل قبور اور شداء كي طلب مغفرت كرنے كے عنوان كے تحت ايك روايت ذكر كى به كه حضرت پغيبراسلام صلى الله عليه وآله وسلم كے خادم "ابو مویبه نے كها (قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يا ابا مو يهبه انى قدامرت انا استغفر لا هل البقيع ما تطلق معى فخر ج و خرجت معه حتى جاء البقيع فاستغفر

لاهله طویلا "حضرت پنجبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو مویبد! مجھے علم ملا ہے کہ میں اہل بقیع کے لیے طلب مغفرت کروں۔ میرے ساتھ چلو۔ پھر آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم چلے اور میں آپ کے ساتھ چل پڑا' یمال تک که آپ بقیع تشریف لائے اور اہل بقیع کے لیے طویل استغفار فرمایا:"

ای طرح کی روایت درج ذیل کتب میں بھی مذکور ہے=

سنن انی داؤد 'کتاب ۲۰ باب ۷۷

ﷺ صحیح ترمذی <sup>"کتاب البخائز باب ۵۹ حدیث ۵۹ ابحواله ابن عباس</sup>

مند احمد بن طنبل ج ۲ ص ۳۰۰ ص ۵۵ ص ۴۰۸ ج ۳ ص ۴۸۹ ج ۵ ص ۳۵۳ می ۴۳۹ ج ۲ ص ۱۵ ص ۱۱۱ ص ۲۵۲

یہ تھیں اہل سنت کی متند مختلف میں مذکور روایات 'اس کے علاوہ مختلف شیعہ میں کثرت کے ساتھ دعائیں و زیارات مذکور ہیں جن میں حضرت پنجمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ دعا بھی ذکر ہوئی ہے اور مکمل روایت کے ذکر کے ساتھ زیارات کا تذکرہ ہے 'حوالہ جات ملاحظہ ہوں:

فروع كافى ج م ص ٥٥٩ كتاب الحج طبع بيروت ج ٣ كتاب الجنائز ص ٢٢٩

من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ١٢٣٣ طبع بيروت - حديث ٣٢ ص ١١١

# Suiz Ly

جنت البقیع کے بارے میں عموماً مور خین نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ وہاں گنبد و مینار اور ضریحیں اور قبروں پر الواح موجود تھیں- نمونہ کے طور پر چند نامور مورخین کی مختلف سے حوالے پیش کئے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مختلف تاریخ سے حوالوں کا ذکر کیا جائے 'اس بات کا بیان ضروری ہے کہ بقیع کا احاطہ مستطیل ہے اور برسوں تک اس کا محل وقوع شهرمدینہ سے باہر شار کیا جاتا رہا لینی مدینہ کی جو حدود متعین کی گئی تھیں ان سے باہر مگر زیادہ دور نہیں تھا' اس کی مساحت پندرہ ہزار میٹر مربع سے زیادہ نہ تھی۔ یہاں موجودہ صورت میں قبرستان نہ تھا بلکہ ادوار میں بزرگان دین ' آئمہ اہل بیت علیهم السلام اور اصحاب النبی رضوان الله علیهم و دیگر شخصیات کی تدفین کے بعد اس میں زمانوں میں یہاں قبور کی تغمیراور ان پر گنبد قبرستان کی صحیح صورت پیدا ہوگئی۔ و ضریحوں کی تزئین کا عمل جاری رہا۔ بلند مینار و گنبد پر مشتمل مزارات کی تصاویری وستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں نے ان پر غیر معمولی اہمیت کے

ذیل میں متند تواریخ کے حوالہ جات ذکر کئے جاتے ہیں تاکہ تاریخ کے گونا

گوں ادوار اور نشیب و فراز سے آگاہی عاصل کرنے کے شاکقین کی معلومات میں اضافہ ہو اور مطالعہ تاریخ سے دلچیں رکھنے والے حضرات کو متند مواد مل سکے اگرچہ ہم نے تفصیلی تذکرے سے اجتناب کیا ہے اور بقدر ضرورت مطالب و حوالہ جات ذکر کرنے پر اکتفاء کیا ہے 'ہمارا مقصد کسی نظریاتی بحث میں الجھنا نہیں ہے اور خات ذکر کرنے پر اکتفاء کیا ہے 'ہمارا مقصد کسی نظریاتی بحث میں الجھنا نہیں ہے اور نہ ہی کسی مخصوص عقیدے کی صحت و سقم پر اظہار خیال کرنا مقصود ہے کیونکہ اس کا تعلق علم کلام و عقائد کی مختلف سے ہے 'ہمارا موضوع اس کتاب میں تاریخ اور اس سے چند اقتباسات ذکر کرنے تک محدود ہے 'اس لیے ان کی شرعی حیثیت کو نہ اس سے چند اقتباسات ذکر کرنے تک محدود ہے 'اس لیے ان کی شرعی حیثیت کو نہ اجمالی طور پر واضح کرنے کے لیے علیمرہ باب قائم کیا ہے '

تاریخی مختلف کے حوالہ جات=

مروج الذهب و معاون الجوهر (تالیف ابو الحن علی بن حسین مسعودی ' (متوفی ۳۴۵) ج ۲ ص ۲۸۸ طبع بیروت-

ﷺ تذكرة الخواص ( تاليف: سبط ابن الجوزي متوفى ١٥٨ ص ١١٦١ طبع بيروت

وصف مكه "شرفها الله و عظمها" وصف المدينة الطيبته "كرمها الله " ---- تحرين على الى بكر تلمسانى بحواله مجلّه "العرب" طبع رياض شاره ۵ الله " ---- تحرين و مخطوطه مه مه "

"اخبار مدینته الرسول" "---- تایف حافظ محمر بن محمود بن نجار متوفی سامه ق - طبع مکم مکرمه ۱۳۹۱ ق از نسخه مخطوطه و قبته عالیته کبیرة قدیمته البناه فی اول البقیع و علیها بابان یفتح احدهما فی کل یوم للزیارة)

سفرنامه ابن جبير متوفى ١١٢ ق 'طبع بيروت ١٩٦٧ء حالات مدينه منوره ٢هو'

سفرنامه ابن بطوطه مراکشی متوفی ۱۵۷ ق 'آثار ۷ و ۸ بجری ص ۱۱۳ هم دی و ۱۲ میری ص ۱۱۳ هم دی " وفاء الوفاء باخبار دارا لمصطفی " تالیف نور الدین علی بن احمد سمهودی " متوفی ۱۱۹ ق 'عنوان: شهر مدینه نویس صدی مین 'ج ۳ ص ۱۲ هم بیروت متوفی ۱۱۹ قرم بیروت مین 'ج ۳ ص ۱۲ هم بیروت -

سفرنامه مرزاحسين خراباني 'ص ٢٨٩ '٢٨٩ 'طبع اريان

المعرنامه نائب الصدر شیرازی معصوم علی شاه 'متوفی ۱۳۳۳ ق 'طبع جمبئ '

المنوره" --- على ابن موسىٰ عثمانی --- طبع ریاض (سعودی عرب) ۱۳۹۲ق-

«"الرحلته الحجازيي" --- محمد لبيب بك بتنوني 'متوفى ١٥٥ ساق طبع مصر'

"دائر ة المعارف القرن العشرين ---- فريد وجدى مصرى ج ۸ ص ۵۲۸ الله و المعارف القرن العشرين ---- فريد وجدى مصرى ج ۸ ص ۵۲۸ (و كان بالبقيع قباب كثيره--) ص ۲۲۵

متن: "ثم قصد زيارة البقيع وهو مقبرة المدينة --- فيه قبة سيدنا الامام مالك وهي في وسطها ثم قبة سيدنا ابرهيم ابن رسول الله ثم قبة زوجات الرسول عليهن رضوان الله ثم قبة سيدنا عباس و سيدنا الحسن بن على في الزاوية القبلة الغربية بالبقيع وهي افخم القباب الموجودة به و مقصورة سيدنا الحسن فيها فخيمة جدا وهي من النحاس المنقوش بالكتابة الفارسية "

«مراة الحرمين --- ابراهيم رفعت بإشا- طبع مصرج ا- ٢ • مراة الحرمين --- ابراهيم

## هر ها گالدای

مختلف حدیث میں حضرت عائشہ "کی روایت درج ہے، انہوں نے کہا کہ "
ایک بار آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تھے، آپ نے اپنی ردائے مبارک، اور اپنے نعلین اتار کران کو اپنے پاؤل کی طرف رکھ دیا اور چاور کا ایک کونہ مبارک، اور اپنے تعلین اتار کران کو اپنے پاؤل کی طرف رکھ دیا اور چاور کا ایک کونہ لے کر لیٹ گئے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ انہوں نے سوچا کہ مجھے نیند آگئ ہے تو آپ آہت سے اٹے، آہت سے جوتے پنے اور آہت سے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر آہت سے دروازہ مبد کر دیا، میں نے بھی ردا کی اور چادر اوڑھ کر آپ کے پیچھے چل کڑی، یمال تک کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع پہنچ گئے۔ کائی دیر تک وہاں رہے اور تین مرتبہ دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ بلند فرمائے۔ دیر تک وہاں رہے اور تین مرتبہ دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ بلند فرمائے۔ اس کے بعد آپ واپس آنے گئے تو میں تھی تیز قدموں کے ساتھ چل پڑی ، چنانچہ موگئی آپ تیز قدموں کے ساتھ چل پڑی ، چنانچہ موگئی آپ تیز قدموں کے ساتھ چل پڑی ، چنانچہ میں سے سے کھی سے موالی میں میں تیز قدموں کے ساتھ چل پڑی ، چنانچہ سے موالی سے بین سے موالی سے موالی سے میں میں تیز قدموں کے ساتھ چل پڑی ، چنانچہ سے موالی سے موالی سے موالی سے موالی سے موالی سے موالی سے میں میں تیز قدموں کے ساتھ چل پڑی ، چنانچہ سے موالی سے موالی سے موالی سے موالی سے موالی سے موالی سے میں موالی سے موالی سے

آب گھر پہنچ گئے گرمیں آپ سے تیز چل کر پہلے گھر میں داخل ہو گئ آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا 'کیا بات ہے کہ تم پراسرار نظروں سے مجھ کو دیکھ رہی ہو؟ میں نے عرض کی 'کچھ نہیں' آپ صلی اللہ

علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اگرتم مجھے نہیں بتاؤگی تو خدا کے لطیف و خبیر مجھے آگاہ فرما دیں گے 'میں نے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ چنانچہ میں نے سب کچھ بتا دیا' آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تو ایک سیاہ چیزجو میرے آگے آگے تھی وہ تم ہی تھیں؟ میں نے عرض کی 'جی ہاں' اس کے بعد آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا کیاتم نے خیال کرلیا که الله اور اس کا رسول تجھے نہ دیکھ پائیں گے اور جو کچھ تونے کیا ہے اس سے انجان رہیں گے! میں نے عرض کی ہرگز ایبا نہیں' لوگ جس قدر چھپاتے پھریں گے' خدا اسے جانتا ہے اور اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 'جریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بلایا تو میں ان کے ساتھ چلاگیا۔ میں نے تہیں جگانا اس لیے بیند نہیں کیا کیونکہ ایبالگ رہاتھا جیسے تم سو رہی ہو' تہمیں نیند آگئی ہے۔ کہیں ایبانہ ہو کہ میں تہمیں جگاؤں اور تم ڈر جاؤ' اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا' تمہارا پروردگار تمہیں تھم دیتا ہے کہ تم بقیع جاکر اہل بقیع کے لیے طلب مغفرت کرو- میں نے عرض کی وہاں جاکر کس طرح دعائے مغفرت کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم- آپ نے فرمایا! اس طرح کہو "سلام ہوتم پر اس دیار میں رہنے والو' مومنو اور مسلمانو! خدا رحمت کرے ان پر جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں کوچ کر گئے ہیں اور ہم ان شاء اللہ تم سے ملنے

(صحیح مسلم 'سنن نسائی)

## edus Trede

جناب عبداللہ ابن عباس "روایات کے بیان میں ایک معترنام ہے- ان کی بیان کردہ روایات عام طور پر ہر محدث و مورخ سند کے طور پر ذکر کرتا ہے- انہوں نے فرمایا کہ ایک دن حضرت پنجبراسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بقیع سے گزرے تو آپ نے اس طرح سلام کیا اور دعا فرمائی- سلام ہو تم پر اے اہل قبور! خدا تہیں اور ہمیں ایخ سایہ مغفرت میں قرار دے 'تم ہم سے پیش قدم ہو گئے ہم بھی تہمارے پیچے بیچے آرہے ہیں (اس حدیث کو صحیح ترندی میں ذکر کیا گیا ہے)

ند کورہ بالا دو روایتوں سے جنت البقیع کی اہمیت و نضیلت کا اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ دعائے مغفرت اور وہ بھی حضرت بغیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعے معمولی امر نہیں بلکہ عظیم عمل ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل انفرادی حیثیت نہیں رکھتا' خدائی نبیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت و حیثیت کی فرد'گروہ' علاقہ یا زمانہ سے مخصوص نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں اور رنگ و نسل و زبان و علاقہ سے ماوراء ہر دور اور سب کے لیے لازم الاتباع ہوتی ہے۔

# BELDING'SHE

متند روایات و معتر تواری کے مطابق سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہونے والے جلیل القدر صحابی جناب عثمان بن مطعون " ہیں ' وہ مهاجرین میں سے پہلے فرد ہیں جنہیں اس سر زمین میں دفن کیا گیا' ان کی تدفین ۳ شعبان ۳ ھ کو ہوئی' جبکہ انصار میں سے سب سے پہلے صحابی اسعد بن زرارہ " مقیع میں دفن ہوئے' جبکہ انصار میں سے سب سے پہلے صحابی اسعد بن زرارہ " مقیع میں دفن ہوئے' جناب عثمان بن مطعون " رحلت فرما گئے تو حضرت پنجیراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھم دیا کہ بقیع میں غرقد کے درخوں کو کاٹ کر وہاں انہیں دفن کیا جائے۔ چنانچہ جنت البقیع کے عین وسط میں انہیں دفن کیا گیا' اس طرح وہ اس جائے۔ چنانچہ جنت البقیع کے عین وسط میں انہیں دفن کیا گیا' اس طرح وہ اس جرستان میں دفن ہونے والے سب سے پہلے صحابی ہیں کہ جنہیں حضرت پنجیراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص تھم پر وہاں دفن کیا گیا!

# المراجع المراج

جناب عثمان بن مطعون رحمته الله عليه كى تدفين كے بعد حضرت بيغيمر اسلام مسلى الله عليه وآله وسلم نے اپنے دست مبارک سے دو بردے بقران كى قبر بر ركھ ايك ان كے سرمانے اور دو سرا ان كے پاؤل كى طرف بيه اس ليے كيا تاكه ان كى قبر كانشان قائم ہو اور زائرين وہال آگر اظهار عقيدت و محبت كر سكيں۔

سنت رسول مى ہنگ حرمت

حضرت پنجیبراسلام کے جناب عثمان بن مطعون رحمتہ اللہ علیہ کی قبر کے نشان کے طور پر جو دو پھر رکھے تھے انہیں جناب معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے مدینہ منورہ پر مقرر کیے گئے گور نر مروان بن حکم نے اٹھوا دیئے مروان بن حکم کا یہ عمل اس لحاظ سے نادرست تھا اور اس بات کو سبھی جانے تھے کہ جس چیز کو حضرت پنجیبراسلام کے اپنے دست مبارک سے رکھا اس ہٹا دینا آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے عمل کی ہتک حرمت ہے۔ "

#### صحابه كرام كاردعمل

مروان بن محم نے جناب عثمان بن مطعون کی قبر کے پھروں کو ہٹایا تو صحابہ کرام نے اس کی سخت مذمت اور احتجاج کیا اور اسے عمل رسول کی توہین قرار دے کر اس کو غلط و نادرست کہا صحابہ کرام کے رد عمل اور شدید احتجاج کے بعد زیادہ دیر نہ گزری کہ جناب عثمان بن مطعون کی قبر کو سابقہ نشانات کے ساتھ متعین کر دیا گیا۔ اور صرف ہی نہیں بلکہ اس پر گنبد بنا دیا گیا۔ تاکہ دوبارہ اس کی جنگ حرمت اور حضرت پنجیبراسلام کے عمل کی توہین نہ ہونے پائے۔

#### فرزند رسول مى رحلت

یچھ ہی عرصہ بعد حضرت پینمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور انہیں حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بقیع میں دفن کیا اور ان پر گریہ فرمایا اور قبر کا نشان بنا دیا تاکہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر آکر اظہار عقیدت کرنے والوں کو آسانی ہو اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قائم ہو جائے۔

## عام مسلمانوں کی تدفین

رفتہ رفتہ جنت البقیع تمام اہل یثرب کا قبرستان بن گیا اور لوگوں نے اس

میں ابنی اموات کی تدفین میں رغبت کی کیونکہ حضرت بیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نمایت باوفا' متقی اور جان نثار اصحاب کو وہاں دفن کروایا' اس لحاظ ہے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوگیا اور اس قبرستان کو متبرک جاناگیا' حقیقت بھی میں ہے کہ جس جگہ اسلام کی مقتدر شخصیات مدفون ہوں اور خود حضرت بیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی قبور بنوائی ہوں وہ یقینا بابرکت و باعزت اور بااحرام مقام ہے۔

### آنخضرت كابقيع مين تشريف لانا

متی اصحاب و مقدر اسلای شخصیات کے دفن کے بعد جنت البقیع کو خاص اہمیت حاصل ہوگئ اور اس اہمیت کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے تقویت دی چنانچہ حضرت بغیمر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب آدھی رات کے بعد بنفس نفیس وہاں تشریف لے جاتے اور ان قبور کو اپنے قدم ہائے مبارکہ سے شرف یاب فرماتے اور وہاں مدفون اپنے ساتھیوں' مخلص اصحاب' مومنین و صالحین کو مخاطب کرکے ان پر سلام کہتے اور ان کی بخشش کی دعا کرتے' مومنین و صالحین کو مخاطب کرکے ان پر سلام کہتے اور ان کی بخشش کی دعا کرتے' آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوتے تھے =

"سلام عليكم دار قوم مومنين و انا بكم ان شاء الله لا حقون" اسكى بعد آپ انكى بخش كے ليے جنت البقيع كانام لے كريوں دعاكرتے = "اللهم اغفر لا هل بقيع الغرقد" "اللهم اغفر لا هل بقيع الغرقد" "اك الله! بقيع والوں كى مغفرت فرما"

#### جنت البقيع كي توسيع

حضرت بینمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں تشریف لے حاکر بقیع میں مدفون شخصیات کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے اس مقام کی اہمیت بڑھ گئی۔ چنانچہ ارد گرد کے تمام اہل اسلام اپنی اموات کو وہاں دفن کرنے لگے'اس طرح جنت البقیع میں توسیع ہوئی اور اس کا احاطہ بڑھتا چلا گیا۔

### صحابه كرام الم كى قبريس

جنت البقیع میں صحابہ کرام کی قبور مبارکہ کے بارے میں تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں سات ہزار سے زائد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں بنیں جبکہ تابعین اور اہل بیت علیم السلام کے افراد کی قبور ان کے علاوہ تھیں' اس طرح اس قبرستان میں صدر اسلام کے مقدر افراد کی یادگاریں بن گئیں اور اہل اسلام ان کی زیارت کے لیے وہاں جاتے اور اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔

#### اہل بیت می قبور

حضرت بینمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم کے اہل بیت علیهم السلام کی

قبور مبارکہ کی وجہ سے جنت البقیع کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا آتخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے فرد ہیں جن کی تدفین وہاں ہوئی۔ معتبر روایات کے مطابق حضرت پنیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دخر سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمتہ الزہراء علیما السلام بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اگرچہ اس کی صحیح نشاندہ ی ممکن نہیں کیونکہ سیدہ فاطمہ زھراء علیما السلام نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ ان کی تدفین رات میں کی جائے اور ان کی قبر پر کوئی نشان بھی نہ رکھا جائے تاکہ کوئی وہاں جاکر بے حرمتی نہ کرسکے۔ ایک تاریخ کے مطابق آپ کی رحلت سے جمادی الثانی الد بمطابق ۱۲۷گست سام کو ہوئی۔

حضرت فاطمہ زہراء علیہا السلام کی تدفین کا موضوع طویل بحث و تاریخی حوالوں کے ساتھ تحقیق طلب ہے لہذا اس وقت اس سلسلے میں مزید تفصیلات ذکر نہیں کی جاتیں۔

حضرت فاطمہ زہراء علیما السلام کے علاوہ جن آئمہ اہل بیت علیم السلام کی قبور مبار کہ جنت البقیع میں ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے=

## حضرت امام حسن بن علی

حضرت امام حسن علیہ السلام ۲۸ صفر ۵۰ ھ (۳۰ مارچ ۴۷۵ء) کو شہیر ہوئے۔ آپ کو زہر دیا گیا' آپ کو حضرت پنجمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کے لیا گیا مگر حکمرانوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں دفن کرنے کے لیا گیا مگر حکمرانوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

كو وہال وفن نه ہونے دیا- للذا حضرت امام حسن علیہ السلام كى وصیت كے مطابق عمل كرتے ہوئے آپ كو جنت البقيع ميں دفن كيا گيا- آپ نے اپني وصيت ميں فرمايا تھا کہ اگر مجھے میرے جد امجد کی قبر مبارک کے پہلو میں دفن نہ کرنے دیا جائے تو مجھے میری مظلومہ مال کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ اس سے بیہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ زهراء سلام اللہ علیما کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں ہے لیکن اس کا تعین ممکن نہیں اور جگہ کی نشاندہی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ کوجنت البقیع میں دفن کیا گیا ' تاریخی حوالوں سے بیہ بات ثابت ہوئی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو آپ کے جد امجد حضرت پینمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلومیں دفن کرنے سے روکتے ہوئے آپ کے جنازہ پر تیربرسائے گئے اور لاش کی بے حرمتی کی گئی 'گرامام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اہل بیت علیم السلام نے صبر سے کام لیا اور کسی قتم کی مزاحمت نه کی بلکه آپ کو بقیع میں دفن کر دیا گیا۔

## حضرت امام على زبن العابدين

آئمہ اہل بیت علیم السلام میں سے دوسرے فرد حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام ہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا' آپ کی شادت ۲۵ محرم العابدین علیہ السلام ہیں جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا' آپ کی شادت ۲۵ محرم ۹۵ ھ (۱۲۳ کتوبر ۱۹۲۷) کو ہوئی' ولید بن عبدالملک نے آپ کو زہر دلوایا)

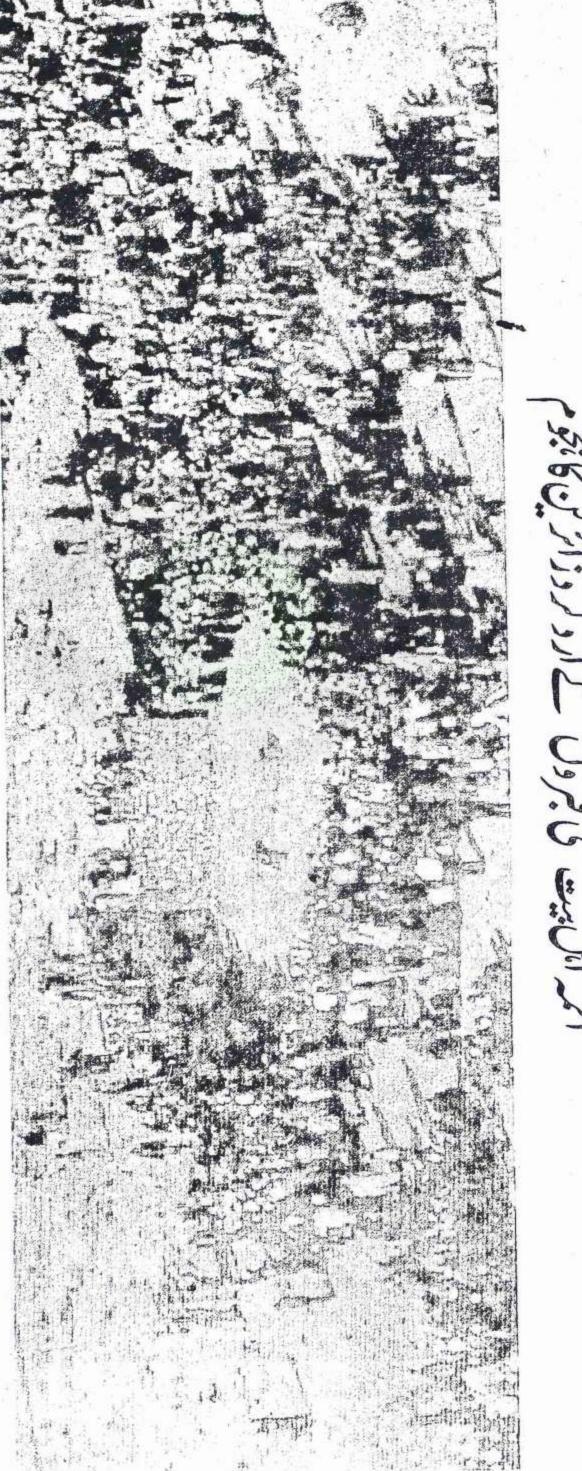

المرامل ميد كا فرول كاروكروز الرين كا بجو

### حضرت امام محمد باقر

جنت البقیع میں دفن ہونے والے آئمہ اہل بیت علیهم السلام کے تیسرے فرد حضرت امام محد باقر علیہ السلام ہیں جو کے ذی الجج سمااھ (اس جنوری سسکے) کو شہید کئے گئے' آپ کو ابراہیم بن عبدالملک نے زہر دلوایا

### حضرت امام جعفرصادق

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چوتھے فرد ہیں جو آئمہ اہل بیت علیمم السلام میں سے جنت البقیع میں دفن ہوئے' آپ کو منصور دوانقی نے زہر دلوایا اور ۱۵ شوال ۱۳۸ ھ (بطابق ۷ دسمبر ۲۵۵ء) کو شہادت بائی۔

### ازواج النبي على قبور مباركه

اصحاب و آئمہ اہل بیت علیهم السلام کے علاوہ جنت البقیع میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی قبور مبارکہ ہیں جنہیں خداوند عالم نے امهات المومنین کا اعزاز بخشاہ 'اس لحاظ سے بقیع کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔

اس کے علاوہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمام و عمات کی قبور بھی جنت البقیع میں ہیں جن کی وجہ سے یہ قبرستان مخصوص تاریخی حیثیت کا حامل

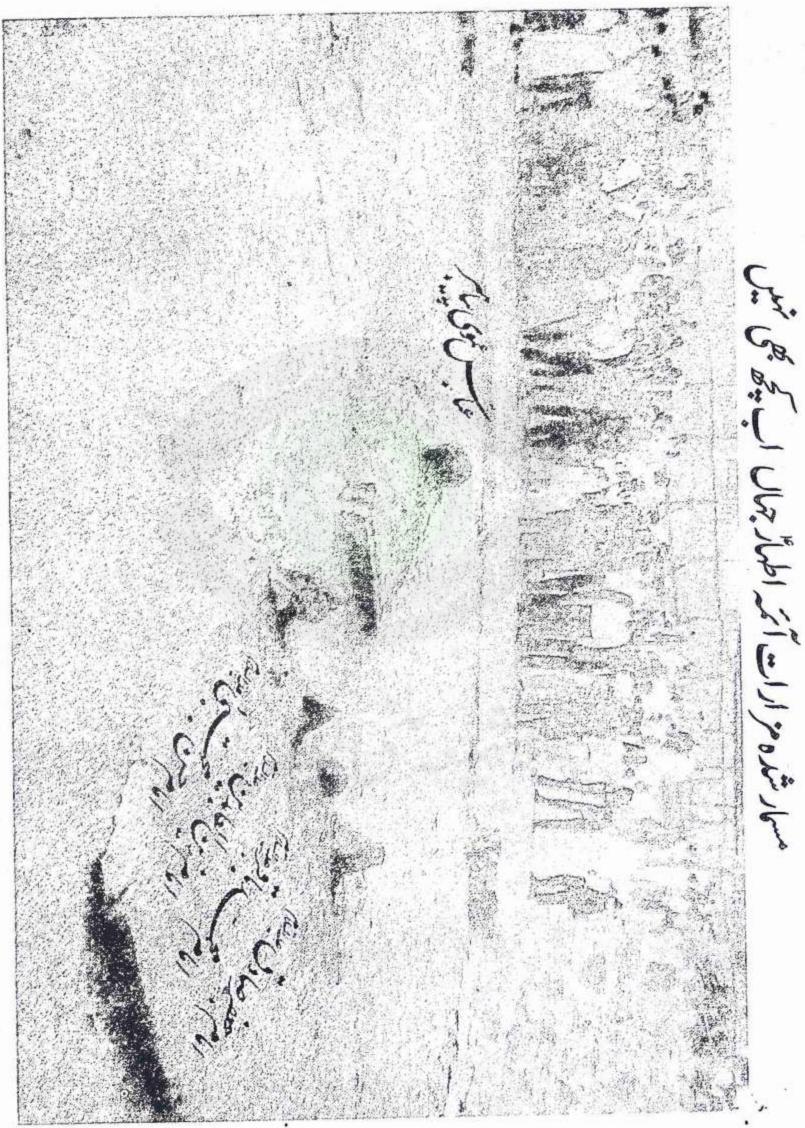

### آنخضرت کے متعلقین کی قبور

جنت البقیع میں حفرت بینمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچاحفرت عباس بن عبدالمطلب آپ کی جبی محترمہ صفیہ بنت عبدالمطلب آپ کی تربیت کرنے والی اسلام کی مقتدر خاتون حفرت فاطمہ بنت اسد علیما السلام والدہ حضرت علی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اس کے علاوہ جناب عبداللہ بن جعفر بن عبدالمطلب کی قبر مبارک ہے اس کے علاوہ جناب عبداللہ بن جعفر بن عبدالمطلب کی قبر ہے۔

#### حضرت علیمہ سعدید کی قبر

آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مادر رضاعی جناب حلیمہ سعدیہ کامقام و مرتبہ بہت بلند ہے کیونکہ آپ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی والدہ ہونے کی نبیت حاصل ہوئی۔ اس معظمہ بی بی کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں ہے جہال ذائرین اپنی عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔

### حضرت ام البنين فاطمه مم قبر

حضرت عباس بن علی علیہ السلام شیر بیشہ کربلاکی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں زائرین کی عقیدت کا مرکز ہے۔ اس عظیم خاتون نے اسلام کی

جس طرح والهانه و جال نثارانه خدمت کی اس کی نظیر کهیں نہیں ملتی۔

#### حضرت عا تکه عمه رسول محی قبر

حضرت پیمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی محترمہ عاتکہ کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے اور زائرین حضرت صفیہ اور حضرت عاتکہ دونوں کی زیارت مشترکہ طور پر پڑھتے ہیں۔

### حضرت عقيل بن ابي طالب عي قبر

آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پچپا زاد حضرت عقیل بن ابی طالب علیہ اللہ اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پچپا زاد حضرت عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے جن کا تذکرہ ناریج میں متعدد حوالوں سے ملتا ہے۔

#### حضرت عبدالله بن جعفر طيار

حضرت عقیل بن ابی طالب کی قبر کے ساتھ جناب عبداللہ بن جعفرطیار کی قبر ہے ساتھ جناب عبداللہ بن جعفرطیار کی قبر ہے جہاں ان دونوں حضرات کی مشتر کہ زیارت بڑھی جاتی ہے' ان کے ساتھ بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی قبریں بھی ہیں۔

### برورد گان آغوش رسالت می قبریں

حضرت بغیبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم کی آغوش عنایت میں تربیت پانے والی تین بیتی بیٹیوں زینب' ام کلثوم اور رقیه کی قبریں بھی جنت البقیع میں ہیں' حضرت عقیل اور جناب عبدالله بن جعفر طیار کی قبروں کے نزدیک دائیں جانب ان بی بیوں کی قبریں ہیں

#### ازواج النبی کے اساء گرامی

حضرت پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ازواج کہ جن کی قبریں جنت البقیع میں ہیں ان کے ناموں کی بابت بعض تواریخ میں جو اساء ذکر ہوئے ہیں وہ بیت بین ان کے ناموں کی بابت بعض تواریخ میں جو اساء ذکر ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت خدیجہ علیما السلام کی قبر مکہ میں ہے۔ اور میمونہ کی قبر سرف میں ہے۔

#### شهداءاحد کی قبور

جنگ احد اسلام کی تاریخ میں نمایت اہمیت کی حامل لڑائی ہے۔ اس میں



شہید ہونے والے مجاہدین اسلام کی قبور مبارکہ بھی جنت البقیع میں ہیں 'جن کی زیارت اہل یقین کو سکون روح فراہم کرتی ہے۔

## حضرت اساعيل بن جعفرصادق

حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند مبارک اساعیل کی قبر مبارک بھی جنت البقیع کے احاطہ میں شہداء احد کی قبور سے چند قدم کے فاصلے پر

## مالك بن انس اور شيخ القراء نافع كى قبريس

جناب مالک بن انس اور شیخ القراء جناب نافع کی قبور بھی جنت البقیع میں حضرت عقیل بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی قبروں سے چند قدم کے فاصلے پر ہیں۔

ان کے علاوہ ہزاروں تابعین کی قبرین جنت البقیع میں ہیں کہ جن کی وجہ سے اس مقام کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔



#### آئمہ اہل بیت کی قبور مبار کہ پر کوڑا پھینا ہواہے

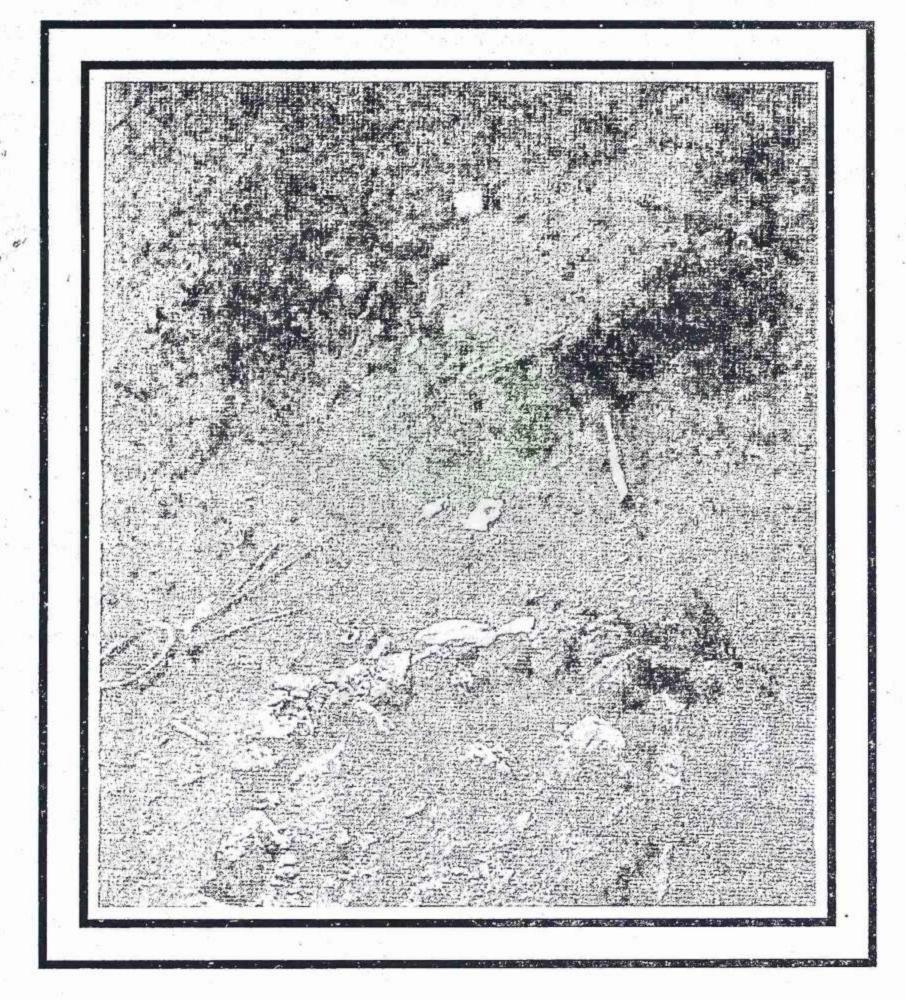

### ار ار اس ال

جنت البقیع میں آئمہ اہل بیت علیم السلام اور اصحاب و صالحین کی قبور مبارکہ پر عقیدت مندوں نے مزارات تعیر کئے تاکہ ان ہستیوں کی زیارت کرکے ان سے محبت و عقیدت کا اظہار ہو سکے' گنبد و مینار کے مخصوص فن تعیر کے ساتھ بزرگان دین کی یادگاروں کو محفوظ کیا گیا تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعمیری عظمت متاثر'نہ ہونے پائے' چنانچہ صدیوں سے یہ عظمیم و مبارک قبرستان اہل اسلام کی عقیدت کا مرکز ہے۔ اس کی اہمیت و عظمت مکہ مرمہ کے معروف قبرستان در جوق در جوق آئمہ واصحاب' اولیاء و شہداء کے مزارات پر حاضری دیتے رہے تاکہ ان شخصیات کی عظیم اسلامی خدمات پر انہیں خراج عقیدت وادائے احترام کر سکیں۔

جنت البقيع كے بارے ميں ارباب تاریخ نے بہت کچھ لکھا ہے اور اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں جن میں سے معروف مورخ ابن بطوطہ اس طرح رقمطراز ہیں = بقیع ' مدینہ منورہ میں مشرقی جانب واقع ہے اس میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ بنایا گیا ہے اس میں عنباب مقیع " کہتے ہیں۔ اس سے قبرستان کے اندر



ا وير ن م

واخل ہوا جاتا ہے' اندر داخل ہوتے ہی بائیں جانب حضرت پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چی محترمہ صفیہ بنت عبدالمطلب کی قبرہے' اس سے آگے اسی جانب جناب مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنه کی قبرہے اور اس پر چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے' اس سے آگے چند قدم پر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اور اس پر سفید رنگ کا گنبد ہے' اس کے دائیں جانب عبدالرحمٰن بن عمر کی قبرہے۔ اس کے مقابل میں عقیل بن ابی طالب علیہ السلام اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کی قبرہ 'اس کے سامنے ایک روضہ ہے جس میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم امهات المومنین کی قبریں ہیں- اس کے ساتھ ہی ایک روضہ ہے جس میں حضرت پنیمبراسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے چیا حضرت عباس بن عبدالمطلب كي قبرب اور حضرت حسن بن على بن ابي طالب عليه السلام کی قبرہے جس پر بہت بلند گنبدہے جو کہ نہایت مضبوط و عدہ فن تغمیر کا حامل ہے اور "باب مقیع" میں داخل ہوں تو دائیں جانب واقع ہے 'اس کے علاوہ جنت البقیع میں مهاجرین و انصار میں ہے اکثر حضرات کی قبریں ہیں اور اکثر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی قبور ہیں کہ جن میں سے اکثر کے نشانات واضح نہیں' ---- (كتاب رحله ابن بطوطه ص ٨٦)

ای طرح ابن جبیر نے اپنے سفر نامہ میں جنت البقیع میں قبروں کی اس طرح نقشہ کشی کی ہے=

بقیع مدینہ منورہ کے مشرقی حصہ میں واقع ہے' اس میں داخل ہونے کے الے "باب مقیع" بنایا گیا ہے' دروازہ سے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بائیں

جانب حضرت بينمبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم كي بچي حضرت صفيه بنت عبدالمطلب كى قبرے 'اس كے ساتھ سامنے كى طرف امام مالك بن انس رضى الله تعالی عنہ کی قبرہے جس پر چھوٹاسا گنبد تغمیر کیا گیا ہے۔ اس کے سامنے کی جانب فرزند رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبرہے جس پرسفید گنبد بنا ہوا ہے۔ اس کے دائیں جانب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند عبدالرحمٰن کی قبرہے جو ابو تھمہ کے نام سے مشہور تھے اور اسے اس کے والد نے حد شرعی جاری کرتے ہوئے کو ڑے مارے تھے جس کے سبب وہ سخت بیاری کی حالت میں وفات پاکیا تھا۔ اس کے مدمقابل عقیل بن ابی طالب علیہ السلام اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کی قبریں ہیں' ان کے سامنے ایک روضہ ہے جس میں ازواج النبی صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی قبریں ہیں اس کے ساتھ ہی ایک روضہ میں حضرت پیمبراسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے چچا جناب عباس بن عبدالمطلب کی قبر ہے' اور حضرت حسن بن علی علیہ السلام کی قبرہے' جس پر بہت بلند گنبد بنا ہوا ہے اور جب "باب مقیع" سے داخل ہوں تو دائیں جانب واقع ہے-اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ راس الحن علیہ السلام عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کی جانب بنتا ہے اور ان دونوں کی قبریں سطح زمین سے بہت بلند ہیں جن پر نهایت خوبصورت الواح ہیں جن سے فن تزئین کے کمالات کا مظاہرہ ہو تا ہے اور وہ ا پنے مخصوص جمال کے ساتھ منفرد ہیں۔ اسی شکل پر فرزند رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبرہے' اس کے ساتھ ایک گھرکے آثار موجود ہیں جے حضرت فاطمہ بنت ر سول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے اور وہ "بیت الحزن" کے نام

ے مشہور ہے اور کما جاتا ہے کہ اس گھر میں وہ معظمہ تشریف لاتی تھیں اور اپنے پدر بزرگوار کے غم میں گریہ و حزن کرتی تھیں۔ بقیع کے آخری حصہ میں خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنه کی قبرہے 'جس پر چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے اور اس کے نزدیک حضرت فاطمہ بنت اسد علیما السلام والدہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے '

(سفرنامه ابن جبيرص ١٥٣)

یاد رہے کہ ابن جبیر کے سفر نامہ کے ڈیڑھ صدی بعد ابن بطوطہ نے سفر نامہ لکھا جس میں جنت البقیع کی تفصیلی نقشہ کشی کی'

جنت البقیع میں بزرگان دین 'صحابہ کرام 'صالحین 'مومنین اور آئمہ اہل بیت علیم السلام کے مزارات مقدسہ عرصہ دراز تک زائرین کی عقیدت کا مرکز رہے۔ یہاں تک کہ انیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں وہابی مسلک کے پیروکار حکام نے ان مزارات کو منہدم کردیا اور ان کے نشانات مٹادیئے۔ جبکہ ان مزارات کی تقمیر وتوسیع میں وقفہ وقفہ سے اضافہ ہو چکا تھا۔ مزارات کے انہدام سے اسلام کی مقتدر شخصیات 'شدائے صدر اسلام 'اور اموات مومنین کی جنگ حرمت ہوئی۔



# HA IL BILLER LES

معتبر تواریخ و روایات سے بیہ بات ثابت ہے کہ حضرت پینمبر اسلام صلی الله عليه وآله وسلم نے اپنے اشحاب و صالح مومنین کی قبور کے نشانات قائم کئے اور خود ان قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی اور دعا کی مضرت پنیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كاعمل سنت اور اسوہ حسنہ ہے اگر سے عمل شریعت الهیہ میں ممنوع ہوتا تو آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم هرگزات انجام نه دية- آنخضرت صلى الله عليه وآلہ وسلم کا قول جس طرح وحی اللی کا ترجمان ہوتا ہے ای طرح آپ کا عمل بھی خدا کی مرضی و تھم کے مطابق ہوتا ہے بلکہ اگر کسی جگہ کوئی شخص کچھ کر رہا ہے اور آپ اے دیکھ کر خاموش رہیں اور اس پر اعتراض نہ کریں تو اسے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تائیر کے طور پر ججت تشکیم کیا جاتا ہے کہ جے علمی اصطلاح میں "تقریر" کہتے ہیں- ہمارے زیر نظر موضوع میں حضرت پینمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر زیارت قبور کے جواز کا ثبوت فراہم کیا ہے جو کہ نمایت مضبوط راہ اثبات ہے۔

وہابی مسلک کے مطابق انبیاء آئمہ علیهم السلام اور صحابہ و اولیاء اللی کی

قبور کی تعظیم ان حضرات کی عبادت و پرستش سے عبارت ہے جو کہ خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے بلکہ وہ کفر اور لا دینی ہے۔ اسی لیے وہابی مسلک کے پیروکار قبور کی ، فریارت و تعظیم کرنے والوں کو قبروں کے پجاری کہتے ہیں' اور اس عمل کو زمانہ جاہلیت کی بت برستی سے تشبیہ دیتے ہیں۔

وہابی حضرات اپنے اعتقادات میں دیگر تمام مسلمان مکاتب فکر کی تکذیب اور ان کے نظریات کی نفی کرتے ہیں کیونکہ دیگر مسلم مذاہب ان اعمال کو شرک و کفرکی بجائے ان کے جواز و مباح ہونے کے قائل ہیں'

اس میں کوئی شک نمیں کہ ہر شخص کو نظریاتی آزادی حاصل ہے اور وہ جو معقیدہ پیند کرے اس کا اختیار ہے کہ کسی کو اپنے عقیدہ و مسلک کی پیروی کرنے پر مجبور نہیں کیاجا سکتا اور اس سے اختلاف کرنے والوں پر کفرو شرک کے فتوے نہیں لگائے حاسکتا۔

وہابیت کے عقائد کا اجمالی بیان ہے ہے کہ وہ اپنے عقائد کو "توحید پرسی" کا مام دیتے ہیں اور انبیاء و آئمہ علیم السلام اور شداء و صالحین کی قبور کا احترام گراہی و ضلالت سمجھتے ہیں جیسا کہ وہ حضرت بغیبراسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے توسل و تشفع اور آپ کو اپنی حاجات کے پورا ہونے اور مشکلات کے آسان ہونے کے لیے وسلہ بنانے کو کفرو شرک قرار دیتے ہیں اور اس پر سے دلیل قائم کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فوت ہو چکے ہیں اور مردہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔

وہائی مسلک کے علاوہ ویگر مسالک اور مکاتب فکر ان کے نظریات سے

اختلاف کرتے ہیں اور وہ قبور کے احترام و تعظیم کو نمایت مستحن عمل سمجھتے ہیں کیونکہ اس سے بزرگان دین کی یاد تازہ رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بھی ہے۔

بسرحال وہابی مسلک کے بیروکاروں نے اپنے عقائد کے مطابق عمل کرتے ہوئے جنت البقیع کے مزارات کو منہدم کر دیا اور دیگر مسلمان مکاتیب فکر کے عقائد و نظریات کو کوئی اہمیت نہ دی'



## pi Clibre

۵۰۱اھ سے کا ۱اھ کے درمیان وہائی مسلک کے پیروکاروں نے تجاز پر تبلط قائم كرنے كے ليے متعدد جنگيں لڑيں جو كہ پچاس سے زائد بتائي جاتی ہيں'ان جنگوں میں کئی مرتبہ حجاز کے حکمرانوں 'اشراف 'اور وہابیوں کے درمیان صلح کے معاہدے بھی ہوئے جن پر عملدر آمد نہ ہونے کی وجہ سے جنگ کا سلسلہ جاری رہا' بالآخر كاااه كے آخر میں انہوں نے طائف كاكنٹرول سنبھال ليا اور ايك خون ريز حملے سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرلی- ۱۲۱۸ھ میں انہوں نے کسی لڑائی کے بغیر مکہ مرمہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور پھر مزارات مقدسہ کے انمدام و تخریب کا سلسلہ وسیع پیانہ پر شروع ہوگیا' انہوں نے جہال بھی گنبد و مینار اور مزار دیکھا'اے زمین سے کیسال کر دیا۔ یہال تک کہ زمزم کے کنویں پر قائم گنبد کو بھی گرا دیا' تاہم حاکم حجاز کہ جس نے ان سے صلح کے معاہدہ پر دستخط کئے تھے۔ اس کے صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا اور اس نے مزارات مقدسہ کی بے حرمتی کو مزید برداشت نہ کیا اور معاہدہ کو توڑویا' بہیں ہے اس بات کی راہ ہموار ہو گئی کہ وہابیوں نے ایک بار پھر • ۱۲۲ه میں دوبارہ مکہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا- اس کے بعد انہوں نے ۱۲۲اھ میں مدینہ منورہ پر تسلط جمایا اور اس وقت ان کی تمام تر توانائیاں جنت البقیع کے انہدام پر صرف ہوئیں۔ انہوں نے اس تاریخی عظیم قبرستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مزارات و مساجد کو گرا کر ان کے پھروں کے نثانات بھی ختم کردیئے



المناحر الحالم ماريا

### والمقالفة المدام

مزارات مقدسہ کے انہدام کے ساتھ ساتھ شدائے احد کی قبور کے نشانات بھی مٹادیے گئے 'حفرت سید الشداء حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بی ہوئی مسجد کو گرایا گیا 'بقیع سے باہر جو مسجدیں بی ہوئی تھیں مثلاً مسجد فاظمتہ الزهراء علیھا السلام 'مسجد المنار تین 'مسجد المائدہ (جس مقام پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی) اور مسجد الثنایا (جس مقام پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو جو جنگ احد میں شہید ہوگئے تھے دفن کیا گیا تھا کو بھی منہدم کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر مور خین نے ۱۳۲ مساجد ذکر کی ہیں جو منہدم کی گئیں۔

جنت البقیع کے بلند مزارات کو سطح زمین کے برابر کر دیا گیا اور وہاں کوئی گنبد و مینار باقی نہ رہنے دیا گیا اور اس عظیم تاریخی قبرستان کو ایک ویرانہ بنا دیا گیا اور اس عظیم اس کے قبرستان کو ایک ویرانہ بنا دیا گیا اور اس طرح ان مزارات کو منہدم کیا گیا کہ اب ڈھونڈے سے بھی ان کے نشانات نہیں ملتے۔

### ILCILES.

الت دیا گیا اور اسے گرفتار کرکے مصر لایا گیا اور پھائی دے دی گئ بعض تاریخ الت دیا گیا اور اسے گرفتار کرکے مصر لایا گیا اور پھائی دے دی گئ بعض تاریخ نظاروں نے متند حوالوں سے لکھا ہے کہ وہایوں کے جاز پر تسلط قائم کرنے کے نتیج میں ہزاروں افراد مدینہ و مکہ سے کوچ کر گئے تاکہ اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے کی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیئے جائیں' دنیا بھر کے مقامات مقدسہ کی آزادی اور فریضہ جج کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ چنانچہ محمد علی پاشا بھرپور تیاری کرکے جاز کی طرف بردھا اور وہاں کے قبائلیوں نے اس کی بھرپور حمایت کی' جس کے نتیج میں مدینہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرلیا گیا اور پھر مکہ کا بھرپور حمایت کی' جس کے نتیج میں مدینہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرلیا گیا اور پھر مکہ کا نشول میں سنبھال لیا گیا' اس طرح وہایوں کی حکومت اور مقامات مقدسہ پر ان کے تسلط کا خاتمہ ہوگیا۔

وہابیوں کے مقامات مقدسہ کے تسلط سے بے دخل ہونے کے بعد ۱۸۱۸ھ میں سلطنت عثانیہ کے تاجدار عبدالمجید اور پھراس کے بعد سلطان عبدالحمید اور سلطان محمود کے دور میں مقامات مقدسہ کی تغمیر نو ہوئی ' حضرت پنجبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاحرم مبارک ، جنت البقیع اور احد میں واقع اسلامی یادگاروں کو دوبارہ تغییر کیا گیا ، پھر ۱۸۴۸ء - ۱۸۲۰ء کے درمیان ان مقدس مقامات کی تغییر کا کام دوبارہ انجام دیا گیا اور انہیں پہلی حالت میں تغییر کیا گیا ، بعض مور خین کے مطابق ان کی تغییر بہلے سے بھی زیادہ وسبع ہوئی۔

سلطنت عثانیہ میں مزارات مقدسہ اور مساجد کی تغیر نو کے عمل میں فن تغیر کے عظیم شاہکار سامنے آئے اور نہایت خوبصورت ' دلکش اور روح پرور انداز تزکین سے ان عظیم یادگاروں 'عبادت گاہوں اور مقدس مزارات کو سجایا گیا۔

#### دوسرى مرتبه مقامات مقدسه كاانهدام

ایک بار پھر حالات نے رخ بدلا اور ماہ صفر ۱۹۳۳ھ بمطابق ۱۹۴۴ء میں سلطان بن بجاد اور خالد بن لوی کی قیادت میں تجاز پر دھاوا بول دیا گیااس دفعہ طائف کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد مکہ مرمہ کی طرف بڑھے اور اس پر اپنا تسلط قائم کرلیا۔ اس مرتبہ انہوں نے مکہ کی کسی بھی دینی یادگار کو نہ چھوڑا اور تمام مزارات کو سطح زمین سے یکسال کرتے ہوئے اس طرح عمل کیا جس طرح طائف میں کرکے آئے نمین سے یکسال کرتے ہوئے اس طرح عمل کیا جس طرح طائف میں کرکے آئے تھے۔ طائف میں انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر منہدم کر دی اور جب جدہ پر ان کا تسلط ہوگیا تو انہوں نے وہال حضرت حوا (ام البشر) کی قبر کو منہدم کرا

مدینه منوره میں ان کا دو سری مرتبہ قابض ہونا بھی تاریخ نے دیکھا۔ چنانچہ

وہ دسمبر ۱۹۲۵ء کے آخری عشرے میں مدینہ پر مسلط ہوگئے 'اس مرتبہ انہوں نے ضرح ہائے مقدسہ اور متبرک مقامات کے انہدام میں کوئی کسرباقی نہ چھوڑی اور حضرت پنیمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبرمبارک کے سوا باقی تمام مزارات کو منہدم کر دیا۔ ممکن ہے کہ قبررسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاعدم انہدام عالم اسلام کے ممکنہ رد عمل کے خوف سے ہو' بہرحال قبررسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گنبد کا باقی رہنا وہائی مسلک کے اصولوں کے خلاف ہے۔

مکہ مکرمہ میں وہابیوں نے جنت المعلی اور بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجس گھر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی) اور دیگر قبور مبارکہ کو منہدم کر دیا۔



۸ شوال ۱۳۲۴ھ بمطابق ۱۲۱بریل ۱۹۲۵ء عالم اسلام کے لیے یوم سیاہ قرار پایا' جب حکام نے اپنے دینی رہنما عبداللہ بن بلنھید کے فتوے کے مطابق جنت البقیع میں مزارات مقدسہ کو منہدم کر دیا' اس دن دنیا بھر میں اس دلخراش واقعہ کی یاد منائی جاتی ہے اور مزارات مقدسہ کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا جاتا ہے' احتجاجی تار اور خطوط بھیج جاتے ہیں' اجتماعات منعقد ہوتے ہیں اور سعودی حکمرانوں کو دو سروں کے مطاقہ نظر کا احرام کرنے اور اپنے عقائد کسی پر مسلط نہ کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔



مکہ مکرمہ میں جنت المعلی اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے علاوہ دوسمری اسلامی یادگاروں کو بھی ختم کر دیاگیا مثلاً اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، حضرت مکانات و رہائش گاہیں 'بی ہاشم کے گھر' بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ' حضرت حزہ ضدیجہ علیما السلام کا مکان' حضرت فاظمہ زھراء علیما السلام کی رہائش گاہ' حضرت حزہ علیہ السلام کا گھر' سقیفہ بنی ساعدہ ' ارتم بن ابی ارتم کا گھر' وہ تاریخی مقام جمال حضرت بین بین البی ارتم کا گھر' وہ تاریخی مقام جمال حضرت بین بین البی ارتم کا گھر' وہ تاریخی مقام جمال حضرت میں بین البی ارتم کا گھر' وہ تاریخی مقام جمال حضرت بین بین البی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں قیام کیا اور پھروہاں سے اتر کر میدان کی طرف آئے

اگر ان یادگاروں اور مزارات کے بلند گنبد و مینار کو گرانا ہی مقصود تھا تو کم از کم ان کی جگہ نشانی کے طور پر کچھ رکھ یا لکھ دیا جاتا تاکہ زائرین اور محبت وعقیدت کا اظہار کرنے والوں کو دشواری نہ ہوتی کیونکہ اس طرح کی علامت و نشانی باقی رکھنا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند ابراہیم علیہ السلام کی قبرپر پھروں کے ذریعے نشانی بنائی اور ہر شب وہاں جاکر سلام و دعا فرماتے تھے۔

جنت البقيع مين حضرت عباس بن عبدالمطلب عليه السلام كي قبر مبارك كے ساتھ ایك گرتھا جے حضرت فاطمہ زهراء سلام اللہ علیما سے منسوب "بیت الزهراء" كما جاتا تھا' اسے بھی مندم كركے خاك سے كيسال كر ديا گيا' يہ گھروہی' "بیت الاحزان" ہے جس کا تذکرہ تواریخ میں ملتا ہے۔ اس کاپس منظریہ ہے کہ جب حضرت بینمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کی رحلت ہوئی تو حضرت فاطمه زهراء علیها السلام اینے پدر بزرگوار کو یاد کرکے بہت زیادہ گریہ کرتی تھیں۔ شب و روز بابا كے غم میں روتی تھیں اور آپ كے رونے كى شدت اس قدر تھى كہ آپ نے اپنے شوہر نامدار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کہیں دور ایک جگہ بنا دیں جہاں جا کروہ جی بھر کر اپنے پدر گرامی قدر کاغم مناسکیں اور آپ کی جدائی پر گربہ کر سکیں۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک گھر حضرت عباس بن عبدالمطلب کی قبر کے قریب بنایا جہاں حضرت فاطمنتہ الزہراء سلام الله علیها ہر روز جا کر جی بھر کر اپنے والد گرامی کو یاد کرکے گریہ کرتیں۔ یہ گھر "بیت الحزن" کے نام سے مشہور ہوگیا' بعض مختلف میں بیہ درج ہے کہ حضرت پیمبر

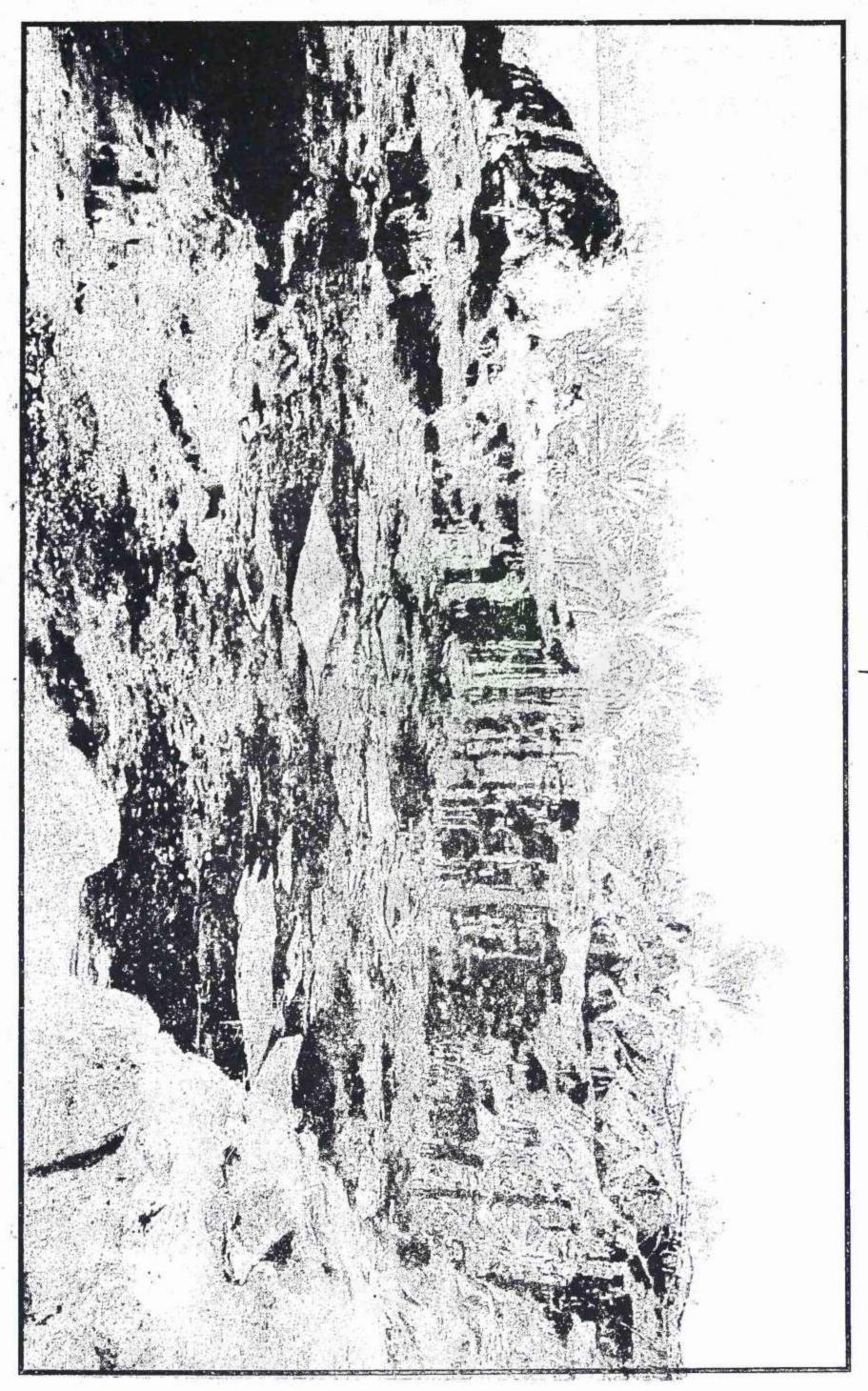

がられているのではいりいという

اسلام صلی الله علیه و آله وسلم کی وفات کے بعد حضرت سیدہ فاطمه سلام الله علیها ہر وقت گریہ کرتی تھیں مدینہ کے لوگوں نے شکایت کی کہ ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے للذا سیدہ دن میں روئیں یا رات میں گریہ کریں تو حضرت فاطمہ زهراء علیما السلام نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ ان کے گربیہ کرنے کی جگہ کہیں اور بنا دیں تاکہ وہ کسی کے لیے زحمت کا باعث نہ بنیں۔ جس پر حضرت امیرالمومنین علیہ . السلام نے بیت الحزن بنا دیا اور مخدومہ کونین وہاں جاکر اپنے عظیم باپ کے غم میں گریہ کرتی تھیں'اگریہ روایت صحیح ہو تو مدینہ کے لوگوں کی قساوت قلبی کی انتهاہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ پر گریہ کرے تو کسی کے آرام میں خلل پڑے 'یہ کیونکر ممکن ہے- آخر سیدہ عالم علیها السلام وخر رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اتنی عظمت کی مالک خاتون کتنی اونچی آواز ہے گریہ کرتی ہوں گی کہ شہر والوں کا آرام متاثر ہو تا ہو گا' اور بالفرض اگر کسی کا آرام متاثر ہو تو وہی ہوسکتا ہے جو گھرکے اندر رہتا ہے یا نِهایت قریبی ہمسابیه 'ورنه اس ممانعت میں دیگر عوامل کو نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔

بیت الاحزان کی تعمیر شاید تاریخ انسانیت کا منفرد اور سب سے پہلا واقعہ ہے اس سے قبل تاریخ میں اس طرح اور اس مقصد کے لیے تعمیر کئے جانے والے کسی گھر کا تذکرہ موجود نہیں جبکہ انبیاء علیم السلام کے ادوار میں بھی امتوں نے طرح طرح کے مظالم اپنے ہادیوں و پیشواؤں پر ڈھائے 'عظیم سے عظیم ہتیاں دنیا سے رخصت ہوئیں گر کسی دور میں کسی قوم نے ایسے کسی گھر کی تعمیر نہیں کروائی جسے صرف رونے اور حزن و غم سے مخصوص کیا گیا ہو' سوائے اس گھر کے جسے حضرت علی علیہ السلام کی فرمائش و ضرورت پر حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہراء ملیما السلام کی فرمائش و ضرورت پر

تغمیر کروایا که جس میں حضرت فاطمه علیها السلام اپنے پدر گرامی قدر کی رحلت و جدائی پرجی بھر کر گربیہ کرتی تھیں'

گریہ ایک انسانی عمل ہے وطری تقاضا ہے اور اسلام و دیگر ادیان و نداہب میں اسے ایک جائز عمل قرار دیا گیا ہے کیونکہ کوئی بھی دین و آئین فطری تقاضوں اور انسانی اقدار کی ممانعت نہیں کرتا بلکہ ان کی تائید کرتا ہے' اور جب کسی شخصیت سے محبت ہو تو اس کی جدائی کاغم دل ودماغ پر چھاجاتا ہے۔ جس قدر محبت کا رشتہ وسیعے و قوی ہوتا ہے اس کے مطابق غم و حزن بھی زیادہ ہوتا ہے اور جب محبت كا حواله روحاني تعلق كى بناء يربهو تو اس ميں جدائى كا تصور ہى نا قابل يقين ہو تا ہے اس سے بڑھ کر جب محبت کا روحانی رشتہ مشن وہدف اور مقصد سے ملتا ہو تو جذبات و احساسات کی کوئی حد ہی مقرر و متعین نہیں ہو سکتی' ان تمام حوالوں کا مجموعہ حضرت فاظمہ زہراء ملیہا السلام کے غم و حزن کی غیر معمولی کیفیت میں پایا جاتا ہے۔ بیٹی ہونے کے ناطے نسبی رشتہ باپ کی جدائی کو ناقابل برداشت بنا دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہراء علیہا السلام اس حوالہ ہے جب اپنے عظیم و شفیق باپ کو یاد کرتیں تو آپ کے غم و حزن کی شدت براه جاتی اور آپ زار و قطار روتیں تھیں' شریک مشن و مقصد ہونے کے حوالہ سے حضرت فاظمہ زہراء علیها السلام سرور انبیاء ختمی مرتبت محسن انسانيت بينمبراسلام حضرت محمد مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم كي رحلت كانضور دل میں لاتیں تو آپ غم سے نڈھال ہو جاتی تھیں اور جب اپنے عظیم نبی کی الوادعی گھڑیوں کو خاطر میں لاتیں تو کانپ اٹھتی تھیں اور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے نورانی چرے کا آخری دیداریاد آتا تو آنسوؤں کا سلاب امنڈ آتا اور سیدہ

علیما السلام دھاڑیں مار مار کر گریہ کرتیں' اس طرح جب آپ کو وہ وقت یاد آتا جب ملک الموت نے دروازہ پر دستک دی اور قبض روح کی اجازت ما گئی تو آپ نے حضرت رسول خدا صص سے عرض کی بابا ابھی تو آپ زندہ ہیں آپ کی زندگی ہی میں ہمارے دروازہ پر اس طرح اندر آنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے تو حضرت پیمبر اسلام " نے فرمایا کہ بیٹی یہ تیرے گھر کی عزت ہے کہ یمال ملک الموت فرشتہ بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو تا۔ یہ تو جب کہیں جاتا ہے اجازت کے بغیر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ قبض روح پر موکل و مامور ہے۔ اسے اجازت دے دیں اس وقت کو یو جاتا ہے۔ یہ قبض روح پر موکل و مامور ہے۔ اسے اجازت دے دیں اس وقت کو یاد کرکے سیدہ کو نین علیما السلام مصروف گریہ ہو جاتی تھیں۔ اس طرح دیگر وہ مصائب جو بی بی ٹر آئے ان سب کو یاد کرکے سیدہ گریہ کرتیں۔

حزن و غم کی شدت و گرت ہے صورت حال ہے ہوگئ کہ دخر رسول اللہ و روز رو رو گرارنے لگیں ' طاہر ہے جو بی بی ختی مرتبت ' جیسی عظیم و جلیل القدر شخصیت کی شفقت و محبت اور احرام ہے بہرہ ور ہو چکی ہوں وہ مصائب کے طوفانوں میں گھر جانے کے بعد اپنی قلبی کیفیت کی تسکین گریہ ہی کے ذریعے کر سکتی شخیں ۔ ای لیے جو گھر سیدہ طاہرہ علیما السلام کے رونے کے لیے تعمیر کیا گیا' وہ "بیت الاحزان " ہے موسوم ہوا ۔ عربی میں "حزن" کی جع "احزان" ہے جس کے معنی ہیں "کئی غم" گویا سیدہ عالم علیما السلام حضرت بیغیمراسلام کی رحلت کے بعد غموں کی کشرت کا شکار ہو گیں چنانچہ بعض روایات میں فرکور ہے کہ آپ نے اپنے عظیم کشرت کا شکار ہو گیں چنانچہ بعض روایات میں فرکور ہے کہ آپ نے اپنے عظیم المرتبت والد سے مخاطب ہو گر بحالت گریہ یہ الفاظ ادا کئے =

"بابا جان آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اس قدر مصبتیں آپڑیں کہ اگر وہ

مصبتیں دنوں پر آتیں تو وہ راتوں میں بدل جاتے

سبده فاطمه زہراء علیها السلام اپنے و کھوں عموں اور مصیبتوں کو یاد کرکے اً ربیہ فرماتی تھیں للذا آپ نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ان کے لیے ایک ایسی جگہ مخصوص کر دیں جہال کسی کو ان کے گربیہ کرنے سے زحمت نہ ہو' عام طور پر بیت الاحزان کی تعمیر کی وجہ لیمی بیان کی جاتی ہے اور علماء و مورخین نے بالعموم ای سے اتفاق کیا ہے ' تاہم اس سلسلے میں جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ بیہ کہ اس گھر (بیت الاحزان) کی تعمیر کا ہیں منظر ممکن ہے اس سے بھی وسیع ہو کیونکہ جب پس منظراور پیش منظر دونوں کو یکجا کرکے اس موضوع پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہراء علیها السلام اینے اس عمل سے "عزا خانہ" کی عملی بنیاد ڈال رہی تھیں تاکہ رہتی دنیا تک حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ابل بیت اطهار و مظلومین عالم علیهم السلام کاغم منانے کے لیے ایک ایسی مخصوص جگہ ہونی جاہیے جہاں جی بھر کر گریہ کیا جاسکے اور انسانی فطری تقاضے کی سمیل ہوسکے۔ لندا "بیت الاحزان" کو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا عزا خانہ کہا جاسکتا ہے اور اس عزا خانہ کی بانی حضرت فاطمہ زہراء علیہا السلام ہیں تو اس مقصد کے تحت جو مقام تغمیر کیا جائے وہ سیدہ سلام اللہ علیها کی سنت کہلائے گا-اور سیدہ کا عمل اسوہ ہے کہ جس کی تقلید فطری تقاضوں کی میکیل کے ساتھ ساتھ بی بی می ہیرت کی عملی بیروی کملائے گی- حضرت فاطمہ زہراء علیہا السلام کی بابت خضرت امام زمانہ علیہ السلام كا ارشاد ٢ و في ابنته رسول الله لي اسوة دخر رسول خدا كي ذات وحيات میں میرے لیے اسوہ و نمونہ عمل ہے ' (بحار الانوار ج ۵۳ باب اس حدیث ۹) حضرت فاطمہ زہراء کے عمل کے لازم الاتباع ہونے پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے "لقد کانت مفروضة الطاعته علی جمیع من خلق الله من الجن والانس والوحش (آپ خداکی تمام مخلوق جنوں' انسانوں پرند و چرند سب کے لیے لازم الاطاعت تھیں آپ کی پیروی سب پر فرض ہے) ملاحظہ ہو کتاب من فقہ الزہراء السید الشیرازی ج ابحوالہ دلائل الامامہ طبری ص ۲۸)

حضرت فاطمہ زہراء ملیما السلام کا عمل انسانی اقدار کا محافظ ہے۔ فطری تقاضوں کی جمیل کا ذریعہ ہے اور تاریخ کے حقائق کی یادگار ہے "بیت الاحزان" کی تعمیر کا مقصد شاید یہ بھی ہو کہ اس سے نسل در نسل ان حوادث کا ذکر باقی رہے جو حضرت بغیر اسلام القائلی کی المناک رحلت کے بعد رونما ہوئے اور حضرت فاطمہ زہراء ملیما اسلام ان دکھوں اور عموں (احزان) کو یاد کرکے شب و روز گریے کرتی رہتی تھیں۔

ہم یہاں "بیت الاحزان" کے حوالہ سے اسی مختصر بیان پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ اس کتاب میں ہمارا مقصد صرف تاریخی پہلوؤں کا تذکرہ ہے' البتہ اس سلسلے میں تفصیلی بحث کا دائرہ بہت وسبع ہے۔



تاریخ کے معتر حوالوں سے جنت البقیع کے احاطہ اور وسعت کا تعین نہیں ہو سکا کیو نکہ ابتداء میں یہاں درخت' سزہ اور جھاڑیاں تھیں اور دیگر ادیان کے پیرو کاروں کی متفرق قبریں تھیں۔ جب حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی جناب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا تھم دیا تو فرمایا کہ بقیع کے علاقہ میں غرقد کے درختوں کو کاٹ کر قبر بنائی جائے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے تھم پر عمل کیا گیا اور جناب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا' تو یہ مدینہ والوں کا قبرستان مشہور ہوا۔

اس کے بعد قبرستان میں دیگر صالح مسلمین و صحابہ کرام کی تدفین اور شداء احد و ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین و اقارب کی قبریں بنتی گئیں جن کی وجہ سے جنت البقیع کے احاطہ میں وسعت آتی گئی۔

رفتہ رفتہ قبرستان کا احاطہ بڑھ گیا اور بھر اس کی حدود مغربی جانب سے مشرقی جانب تک طولانی وسعت اختیار کر گئیں جبکہ جنوبی سمت اور شالی سمت میں معمولی اضافہ ہوا' بعض تواریخ کے مطابق جناب عثمان بن مطعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بقیع کی مشرقی دیوار کے قریب واقع ہے جس کا فاصلہ مغربی جانب مرکزی دروازہ سے کافی زیادہ بنتا ہے۔ ابتداء میں جناب پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغربی جانب سے تشریف لاتے تو آپ کو کافی دور تک پیدل چلنا پڑتا تھا کیونکہ آپ کی رہائش گاہ بقیع کے مغربی سمت میں مرکزی دروازہ سے بھی دور فاصلہ پر تھی۔ اس لحاظ سے جنت البقیع کا احاطہ کافی وسیع معلوم ہوتا ہے۔



المناحد في مباريا



جنت البقیع میں قبور مبارکہ کی ترتیب کے بارے میں زیادہ اختلاف نہیں تامم بعض قبور كاليني تعين ان برقائم نشانات كے مد جانے يا پھروں كے اٹھالتے جانے سے قدرے مشکل ہوگیا ہے- البتہ اجمالی طور پر ان کی سمت اور احاطہ کی نشاندہی درست ہوئی ہے 'یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سابقہ زمانہ میں قبروں پر نشانی کے طور پر جو پھر رکھے جاتے تھے ان کی پہچان دو طرح سے ہوتی تھی یا تو پھروں كے ترتیب كے ساتھ رکھ جانے سے یا پھروں كی نوعیت بحیثیت رنگ مجم اور ديگر خصوصیات سے 'اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں پھروں پر نام بھی لکھ دیئے جاتے تھے۔ بعض حوالوں سے بیہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ پھروں کے ساتھ ساتھ کپڑے کی چادر سے قبر کا غلاف بنا دیاجا تا تھا تاکہ نشانی کے طور پر اس سے کام لیا جاسکے 'بسرحال قبرول کی نشاندہی کے طریقے سابقہ ادوار میں بھی رائج سے بلکہ قبل از اسلام بھی قبور کی نشانیاں قائم کی جاتی تھیں۔ بعض قبائل اپنی مخصوص نشانیاں قائم کرتے تھے اور اس کے ارد گرد درخت لگادیتے تھے۔

جنگ احد میں شہید ہونے والے مجاہدین اسلام کی قبور مبار کھ کے بارے میں عام شہرت ہی ہے کہ وہ جنت البقیج میں ہیں کیونکہ ان شمداء کے وارث انہیں وہاں سے مدینہ منورہ لے آئے اور یہاں دفن کیا'

بعض ارباب نظر نے لکھا ہے کہ احد کے شداء کے جنازے ان کی سواریاں مدینہ متعلقہ قبیلوں نے اونٹوں پر رکھ کرمدینہ منورہ لانے کا اقدام کیا تو ان کی سواریاں مدینہ کی طرف جاتے ہوئے رک جاتی تھیں جبکہ میدان جنگ کی طرف رخ کرتے ہوئے تیزی سے چلنے لگتی تھیں چنانچہ انہوں نے حضرت پینمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کی اطلاع دیتے ہوئے ہدایت جاری کرنے کی درخواست کی جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا حکم ہے ان شہیدوں کو ان کی قل گاہوں میں رہنے دو' چنانچہ سب نے آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سواریاں کی روک دیں اور شہیدوں کو وہاں دفن کر دیا گیا:

بعض مورخین کابیہ کہنا ہے معنیٰ ہے کہ شہداء احد کو جب میدان ہی میں دفن کرنے کا فیصلہ ہوا تو ایک بیر میں دو مردوں کو دفن کیا گیا۔ سوائے حضرت سید



الشهداء حمزہ بن عبدالمطلب عليه السلام عم الرسول صلى الله عليه و آله وسلم كے كه انتیں ایک قبر میں اکیلا دفن کیا گیا' یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی کیونکہ احد کا میدان وسیع تھا اور اس میدان میں جنگ ہو چکی تھی۔ گویا اس قدر وسعت تھی کہ وہاں کار زار واقع ہو تو قبریں بنانے کے لیے جگہ اس قدر ننگ کس طرح ہو گئی کہ دو مردوں کو ایک قبر میں دفن کرنے کی ضرورت پیش آئی- دوسری بات سے کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بلند سہی مگر اسلامی حوالہ سے بحیثیت مردہ ہونے کے ان پر وہی احکام لاگو ہوتے ہیں جو دو سروں کے لیے ہیں- ریگر مجاہدین اسلام کی حرمت کم نہ تھی جبکہ دو مردول کو ایک قبر میں دفن کرنے سے وہ احرام باقی نہیں رہتا جو اسلام نے میت کے لیے قائم کیا ہے ؛ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا کرنا عموماً مجبوری یا دشمن کے خوف سے کیاجاتا ہے جبکہ جنگ احد کے شہیدوں کی تدفین کے لیے الیم کوئی بات یا حالات نہ تھے' للذا میری نظر میں میدان میں قبروں اور بقیع میں قبروں کی بابت تحقیق ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دونوں نظریے درست ہوسکتے ہیں یعنی شہیدوں کی قبریں .... البت ہر ایک کے لیے الگ قبر۔۔۔ قبل گاہ میں ہوں جیسا کہ حضرت پنجمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اور او گوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے شمداء کو وہاں د فن کر دیا اور جو حضرات زخمی ہو گئے تھے انہیں مدینہ منورہ لایا گیا اور ان میں سے جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے درجہ شادت پر فائز ہو گئے ان کے جنازے بقیع میں دفن کر دیئے گئے۔ چنانچہ اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ مقیع کے احاطہ میں جب شداء احد کی قبر کی نشاندہی کی جاتی ہے تو وہاں یہ الفاظ ورج ہوتے ہیں: الحدیکے زخمیوں اور شداء کی قبور' تو اس سے ہمارے خیال کی صحت کا ثبوت ملتا ہے اور جنت البقیع میں شداء احد کی قبروں کے بارے میں جو اختلاف مور خین میں پایا جاتا ہے اس کا مناسب حل بھی سامنے آجاتا ہے'

افسوس ہے کہ دیگر مسائل کی طرح تاریخی واقعات میں بھی اس قدر بہیے گیاں بیدا کر دی گئی ہیں کہ کسی واقعہ کے تمام پہلو واضح طور پر تسلیم کرنے کے بہیدی گیاں بیدا کر دی گئی ہیں کہ کسی واقعہ کے تمام پہلو واضح طور پر تسلیم کرنے کے لیے محققین کو نمایت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

یاد رہے کہ احد ایک بہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے ایک فرسخ نے بھی كم فاصله بر واقع ہے كه جے تاريخ ميں "ذوعينين" بھى كها جاتا ہے اور اسے "احد" کہنے کی وجہ دراصل اس کا دیگر بہاڑوں سے منفرد ہونا اور مستقل و علیحدہ قائم ہونا ہے- اس بہاڑ کی خصوصیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں حضرت پینمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے جب اس بیاڑ کو دیکھاتو فرمایا کہ "احد ایبا بہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے" (احد جبل یحبنا و نحبه) اسلام کی تاریخ میں جنگ احد کی بہت اہمیت ہے اور اس میں شہید ہونے والے عظیم المرتبت مجاہدین اسلام نے مشر کین پر فتح بإئى اور اسلام كابرجم سربلند موا' اس جنّك مين حضرت بيغمبراسلام صلى الله عليه وآله وسلم کے دندان مبارک شہیر ہوگئے اور آپ کے چرہ مبارک پر شدید زخم آئے آپ کے دندان مبارک کو دفن کر دیا گیا اور اس دلخراش واقعہ کی یاد میں اس مقام پر مسجد بنا دی گئی تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کے عوامل اور اس واقعہ کے پس منظرو المداف كا تذكره باقى رہے- اس مسجد كو آتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كے دندان

مبارک کے نام سے موسوم کرکے مسجد الثنایا کہا جانے لگا کہ جے دیگر مقامات مقدسہ كى طرح منهدم كرديا كيا ہے ' تاريخي حوالوں سے بير بات ثابت ہے كه جنگ احد ميں ابو سفیان نے اپنی اسلام و شمنی کی انتهاء کردی- اس نے تین یا بقولے چار ہزار کالشکر تیار کیا جبکہ مسلمانوں کالشکر نوسویا ایک ہزار مجاہدین پر مشتمل تھا مگر خداوند عالم نے مسلمانوں کو مشرکوں پر فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ پیس ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ علیہ السلام سید الشہداء کا جگر نکال کر چبایا اور لاش کی بے حرمتی کی 'حضرت پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے چیاحضرت حمزہ علیہ السلام کی تدفین کے بعد ان کی قبر بنائی اور زائرین سے فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کے لیے آئے اور میرے چیا کی زیارت نہ کرے (ان کی قبریر حاضری نہ دے) اس نے مجھ پر ظلم کیا' اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت پنجمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قبر کی تغمیر کو کس قدر اہمیت دیتے تھے تاکہ بزرگوں کی یاد قائم رہے اور ان کی محبت وعقیدت کا چراغ دلوں میں ہیشہ روشن رہے۔ چنانچہ متند تواریخ میں مذکور ہے کہ حضرت فاطمہ زهراء سيده نساء العالمين حضرت حمزه عليه السلام كي قبرير تشريف لاكر ان كي عظيم شادت پر خراج عقیدت پیش کرتیں اور دعاو ذکر کرتیں تھیں۔ اور دیگر مسلمان بھی حضرت پیمبراسلام صلی الله علیه و آله وسلم کی زندگی میں اور رحلت کے بعد آمخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر پر حاضری دیتے تھے جس سے قبور کی اہمیت و افادیت کا واضح ثبوت ملتاہے۔

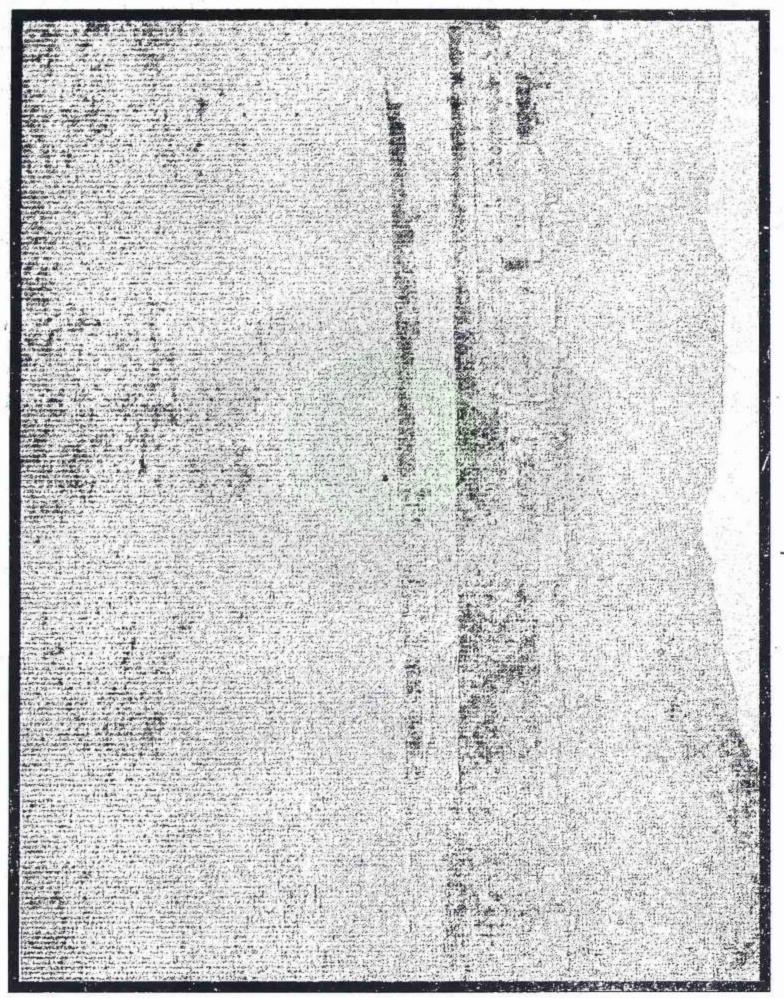

قرور شعد المام (انهدام م م سيمال كنبداور م سيم على)

# of by By By July

جنت البقیع میں قبور کی ترتیب ان کے انہدام سے قبل نہایت واضح و نمایاں تھی مگر اُنہدام کے بعد ان کا تعین مشکل ہوگیا ہے اور باقی ماندہ پھروں کے ذریعے اجمالی طور پر اعاطہ کی نشاندہی کے سوا کچھ بھی ممکن نہیں رہا' جس سے ایک مورخ و محقق کے لیے کسی سلطے میں بھینی اظہار خیال کرنا دشوار ہے' البتہ جو کچھ بھی ممکن انہا کھا جاتا ہے وہاں سابقہ حوالوں' بعض تصاویر یا محققین کے اظہارات پر مبنی ہے بنا برایں تخمینی طور پر قبور کی ترتیب کا جو تذکرہ ممکن ہے اس سے دیگر قرائن کے ساتھ کسی حد تک صورت حال کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

قبور کی ترتیب کے جو عام نقشے ہمارے ہاتھوں میں ہیں ان میں بھی تخطیط کی بعض خامیوں نے مشکلات پیدا کر دی ہیں اور یہ نقشے ادوار میں جنت البقیع کی اندرونی و بیرونی ترتیب کی نشاندہی کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض نقشے تصویری ہیں اور بعض خطی' ان میں سے بچھ انہدام سے قبل کے ہیں اور بچھ انہدام کے بعد کے' بعض خطی' ان میں سے بچھ انہدام سے قبل کے ہیں اور بچھ انہدام کے بعد کے بچھ الیے ہیں جن میں بقیع کی حدود کا تعین دیواروں اور مرکزی دروازے کے ذریعے کروایا گیا ہے اور بچھ میں ان کے سابقہ اصاطہ کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اس کی توسیع کے بعد کے احاطہ کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے' بعض نقشوں میں قبور کے کی توسیع کے بعد کے احاطہ کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے' بعض نقشوں میں قبور کے کی توسیع کے بعد کے احاطہ کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے' بعض نقشوں میں قبور کے

نشانات کے واضح اشارے دیئے گئے ہیں جبکہ بعض میں ان کے اجمالی تعین پر اکتفاکیا گیا ہے اور بعض جدید نقشے جو اس وقت موجودہ صورت حال کی نشاندہی کرتے ہیں ان میں بھی ہر قبر کے اعاطہ کا مکمل تعین اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس میں ہر سال تبدیلیاں آجاتی ہیں۔

بہرطال مجموعی طور پر ان قبور کی ترتیب اس طرح ہے کہ اس کا مرکزی دروازہ جو کہ مغربی ست میں ہے اس سے بقیع کے اندر داخل ہوتے ہوئے چند قدم چل کر آئیں تو دائیں جانب ایک نسبتاً وسیع اصاطہ ہے جمال انہدام سے قبل گنبد و مینار پر مشمل روضہ مبار کہ تھا جس میں چار آئمہ اہل بیت علیم السلام کی قبور مطہرہ تھیں۔ اور اب وہال بھرے ہوئے شکتہ پھر رکھے ہوئے ہیں۔ (آئمہ اہل بیت علیم السلام) حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام امام دوم - حضرت امام خین العابدین علیہ السلام امام چمارم - حضرت امام جمفر علیہ السلام امام جمفرت امام شخصے۔

ان قبور مبارکہ کے قریب حضرت بینیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چرجہ محترمہ اور چربیت کرنے والی عظیم خاتون ' حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی قبر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنوائی اور ان کی تدفین سے قبل خود اس قبر میں لیٹے اور مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنوائی اور ان کی تدفین سے قبل خود اس قبر میں لیٹے اور گرواکٹر وہاں جاکر اپنی محسنہ خاتون کے لیے دعاکرتے تھے کیونکہ جب کفار و مشرکین کمہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرصہ حیات نگ کر دیا اور آپ موقل

کرنے کے دریے ہوگئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت اسد علیما السلام ہی تھیں جنہوں نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کو مشرکین سے بچائے رکھا یاور آپ کو مشرکین سے بچائے رکھا یاور آپ کو وہ خاتون تھیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابوطالب علیہ السلام کے سپرد ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد علیما السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکمداری و تربیت میں حضرت ابوطالب علیہ السلام کا ہاتھ بڑایا۔

حفرت فاطمه بنت اسد علیها السلام کی قبر مبارک آئمہ اہل بیت علیهم السلام کے مزارات مقدمہ سے قریب دیوار کی جانب ہے۔

بعض مورخین نے اس قبر کو حضرت فاطمہ زھراء ملیحااللام کی قبر مبارک قرار دیا ہے اور اس پر استدلال ہید کیا ہے کہ اس پر موجود پھر پر کھا ہوا پایا گیا تھا کہ ھذا قبر فاطمہ (یہ فاطمہ کی قبر ہے) گریہ استدلال اس لیے قرین صحت نہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہراء ملیما السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کا جنازہ تاریجی شب میں اٹھایا جائے اور ان کی قبر کی نشاندہی نہ کی جائے۔ اور نہ ہی کسی کو نماز جنازہ کی اطلاع دی جائے۔ اور نہ ہی کسی کو نماز جنازہ کی اطلاع دی جائے۔ اور نہ ہی کسی کو نماز جنازہ کی اطلاع دی جائے۔۔۔۔۔۔پینانچہ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کی قبر کو مخفی رکھا لہذا اس پر نام لکھا ہونا صحیح قرار نہیں دیا جاسکا ، دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات نے اس جگہ حضرت فاطمہ زہراء ملیما السلام کی قبر قبر کا تعین شاید اس لیے کیا ہے کہ اس طرح حضرت فاطمہ بنت اسد ملیما قبر کو بقیع سے باہر ثابت کیا جاسکے جیسا کہ بعض نقثوں میں حضرت فاطمہ بنت اسد ملیما السلام کی قبر کی نشاندہی جنت اب بقیع کی حدود سے باہر کروائی گئی ہے ، فاطمہ بنت اسد ملیما السلام کی قبر کی نشاندہی جنت اب بقیع کی حدود سے باہر کروائی گئی ہے ، فاطمہ بنت اسد ملیما السلام کی قبر کی نشاندہی جنت اب البقیع کی حدود سے باہر کروائی گئی ہے ، فاطمہ بنت اسد ملیما السلام کی قبر کی نشاندہی جنت اب البقیع کی حدود سے باہر کروائی گئی ہے ، فاطمہ بنت اسد السلام کی قبر کی نشاندہی جنت اب البقیع کی حدود سے باہر کروائی گئی ہے ، فاطمہ بنت اسد

علیما السلام کی قبر مبارک آئمہ اور اہل بیت علیم السلام کے مزارات مقدسہ کے قریب دیوار کی جانب واقع ہے اور اس کے بارے میں مورخین نے قیاس آرائیاں کی ہیں جن میں ہے بعض حضرات کا خیال ہے کہ آپ کی قبر حضرت پنجبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی قبر مبارک اور منبر نبوی کے در میان "دوضته من ریاض الحنته" میں ہے ' بعض حضرات قائل ہیں کہ آپ اپنے گھر ہی میں مدفون ہیں جبکہ بعض اہل نظر نے آپ کی قبر جنت ابقیع میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہیں جبکہ بعض اہل نظر نے آپ کی قبر جنت ابقیع میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ' (حضرت فاطمہ بنت اسد علیما السلام علیم سال تک حضرت ابوطالب علیه السلام کے ساتھ پنجبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی کفالت و پرورش و حفاظت میں حصہ دار رہیں)

آئمہ اہل بیت علیم السلام کی قبور مبارکہ سے متصل اعاطہ میں حضرت بینے بینے براسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیا حضرت عباس بن عبدالمطلب علیہ السلام کی قبر ہے اس کا محل وقوع حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سرکی جانب ہے ' بعض مور خین نے اسے حضرت امام حسن علیہ السلام کے سرکی جانب قرار دیا ہے کہ اس بناء پر حضرت عباس بن عبدالمطلب علیہ السلام کی قبر حضرت عباس بن عبدالمطلب علیہ السلام کی قبر سے قریب تر واقع ہوگ۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب علیہ السلام کی قبر اور بقیع کے مرکزی درمیان میں کوئی دو سری قبر نہیں۔ دروازہ مغربی دیوار تک درمیان میں کوئی دو سری قبر نہیں۔

ہ مرکزی دروازہ سے داخل ہونے کے بعد چند قدم چل کر ہائیں جانب ہمانب عائمیں والدہ حضرت عباس بن علی علیہ السلام کی جائیں والدہ حضرت عباس بن علی علیہ السلام کی

قبر مبارک ہے۔ یہ قبر بقیع میں داخل ہونے کے بعد بائیں جانب واقع ہونے والی پہلی قبر ہے اس سے پہلے اور راستہ کے درمیان دوسری کوئی قبر نہیں' اور مغربی دیوار اور اس قبر کے درمیان بھی کوئی قبر نہیں۔

حضرت فاطمہ ام البنین ملیہ السلام کی قبرے مصل دو قبریں ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت پنجیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی محترمہ حضرت عاتکہ بنت عبدالمطلب علیہ السلام کی قبرہ اصرت صفیہ بنت عبدالمطلب علیہ السلام کی قبرہ حضرت صفیہ کی قبر اور بقیع کی شالی عبدالمطلب علیم السلام کی قبرہ خضرت صفیہ کی قبراور بقیع کی شالی دیوار کے درمیان کوئی دوسری قبر نہیں 'اسی طرح ان دو قبروں اور مغربی دیوار کے درمیان میں کوئی دوسری قبر نہیں ۔

مرکزی راستہ سے سیدھا چلتے آئیں تو سب سے پہلے تین قبریں ہیں جو حضرت پنجیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروردہ بیٹیوں' زینب' ام کلثوم' اور رقیہ کی ہیں' ان کا محل وقوع اس طرح ہے کہ ان کے دائیں جانب آئمہ اہل بیت علیم السلام کے مزارات اور آگے کی جانب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور ہیں۔

ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور ایک ہی احاطہ میں واقع ہیں۔
ان میں یہ خواتین شامل ہیں۔ حضرت جویریہ 'حضرت سودہ 'حضرت میمونہ '
حضرت حفصہ 'حضرت ام حبیبہ 'حضرت ام سلمہ 'حضرت صفیہ 'حضرت نرینب اور حضرت عائشہ بعض مور خین کا خیال ہے کہ امہات المومنین کی قبروں کے قریب حضرت عباس بن عبدالمطلب علیہ السلام کی قبرہے '
بظاہر اس سے مراد یمی ہے کہ آئمہ اہل بیت علیم السلام اور عباس بن عبدالمطلب علیہ السلام کی قبور کے درمیان عبدالمطلب علیہ السلام کی قبور کے درمیان

زياده فاصله نهيس-

امهات المومنین کی قبروں سے متصل بائیں جانب حضرت عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کی قبرہے اور اس کے ساتھ جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی قبرہے۔ گویا مرکزی راستہ سے سیدھا آتے ہوئے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور سے گزرتے ہوئے چند قدم آگے آئیں تو بائیں جانب حضرت عقیل و حضرت عبداللہ کی قبریں ہیں۔

حضرت عقیل و حضرت عبداللہ کی قبروں سے گزرتے ہوئے معمولی جھکاؤ سے بائیں طرف کو سیدھا چلیں تو شخ القراء جناب نافع "اور جناب مالک بن انس "کی قبریں ہیں۔ ان دو قبروں کے ساتھ شالی جانب دیوار کی طرف دروازہ کو بند کر دیا گیا ہے' ان دو قبروں اور شالی دیوار کے در میان کوئی قبر نہیں۔

جناب نافع کی قبرے اس سمت کو آگے کی طرف مشرق کی جائب جائیں تو
ایک دروازہ شالی دیوار کی جائب تھا جے بند کر دیا گیا ہے اس کے روبرو
حضرت پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم علیہ
السلام کی قبرمبارک ہے جو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اقربین میں سے سب سے پہلے فرد ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہوئے اور
آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر پر پھروں کے نشان
رکھوائے 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے تعمیر قبرکے
سنت ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ قبر مرکزی راستہ سے دائیں سمت میں

حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر جو مرکزی

راستہ سے دائیں جانب ہے اس سے گزرتے ہوئے مرکزی راستہ کے بائیں جانب تھوڑے فاصلے پر جائیں تو وہاں شداء احد کی قبور ہیں جن کے بارے میں میں نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت گزشتہ مطالب میں کر دی ہے کہ یہ ان شداء کی قبریں ہیں جو جنگ احد میں زخمی ہوئے اور انہیں مدینہ منورہ میں لایا گیا اور وہ جانبر نہ ہوسکے اور شہید ہوگئے' انہیں جن البقیع میں دفن کیا گیا جبکہ دیگر شہداء کہ جن میں مہاجرین میں سے حضرت عمرہ علیہ السلام ' جناب مصعب بن عمیر " ' جناب عثمان بن شاس " ' جناب عبداللّٰد بن جش " اور دیگر انصار شامل ہیں۔

شہداء احد رضوان اللہ تعالی علیهم کی قبور مبارکہ سے گزرتے ہوئے اسی جانب آگے بڑھیں تو حضرت اساعیل بن امام جعفرصادق علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ قبر اور شہداء احد کی قبروں کے علاوہ شالی دیوار کی جانب کوئی دوسری قبرنمایاں نہیں۔

جنت البقیع کے اندرونی احاطہ میں شہداء احد کی قبروں سے گزرتے ہوئے اسی سمت کو آگے چلیں تو آخری قبر حضرت حلیمہ سعدید کی ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں جو حضرت پنجیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی مال ہونے کا شرف رکھتی ہیں' ان کی قبر تک جنت البقیع کی حدودا سی سمت محت ختم ہو جاتی ہیں چنانچہ توسیع سے قبل کی تمام تصاویر اور نقشے یمال کے بقیع کی آخری حد ثابت کرتے ہیں۔ یہ قبر مرکزی راستہ سے متصل واقع ہے اور اس کے بعد شالی دیوار تک کوئی قبر نہیں۔

جنت البقیع کی سابقہ حدود اور توسیع سے قبل کی آخری قبر اور بقیع میں بنت البقیع کی سابقہ حدود اور توسیع سے قبل کی آخری قبر اللہ وسلم بننے والی سب سے پہلی قبر جو حضرت پنجیبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

کے تھم پر بنای گئی جناب عثمان بن مطعون رضی اللہ تعالی عنہ کی قبرہ جس کی تغییر کا خصوصی فرمان حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمایا اور خود وہاں تشریف لا کر دعا فرماتے تھے۔ یہ قبربقیع کی موجودہ جنوبی دیوار کی جانب آخری قبرہ اس کے اور دیوار کے درمیان دوسری کوئی قبر نہیں'

جنت البقیع کی توسیع اور موجودہ اضافہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبراس وقت اندرونی احاطہ میں آگئی ہے اور ، قبر شالی اور مشرقی دیواروں سے قریب واقع ہے اس کے اور دیواروں کے درمیان کوئی قبرواقع نہیں۔

بعض حفرات بقیع کی شال جانب آخری حصہ میں دیوار سے متصل موجود ایک قبر کی بابت اظہار خیال کرتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد علیما السلام کی قبر ہے تاکہ آئمہ اہل بیت علیم السلام کی قبر ہے تاکہ آئمہ اہل بیت علیم السلام کے مزارات کے قریب قبر کو حضرت فاطمہ زھراء علیما السلام کی قبر قرار دیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم پہلے وضاحت کر بچے ہیں۔

یہ ہے جنت البقیع میں موجودہ اکابرین امت' آئمہ اہل بیت علیهم السلام اصحاب النبی 'ازواج النبی اور اقارب النبی کی قبور کا عمومی جائزہ۔



#### 960189°

تاریخ کے متند حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی شخصیات کی قبور پر جو مزارات مقدسہ بلند گنبد و میناروں کے ساتھ بنے ہوئے تھے اور متعدد مورضین نے اپنے اظہارات اور سفر ناموں میں ان کا تذکرہ کیا ہے 'جن میں برطانوی مورخ رجر ڈ برٹن (RICHARD BURTON) جو افغانی پاسپورٹ پر ''عبداللہ'' کے فرضی محروف اہل نام سے سعودی عرب گیا۔۔۔۔ اور جون کین (JHON KEEN) و دیگر معروف اہل نام سے سعودی عرب گیا۔۔۔۔ اور جون کین گیا ہے اور اب وہاں سوائے کھنڈرات کے تجھ باتی نہیں بچا۔

جنت البقیع کے پہلے انہدام کے بعد عثانی سلطنت میں بنائے گئے مزارات و گنبد اور میناروں کو دوسرے مرحلہ میں جب منہدم کیا گیا تو ان کی جگہ اس وقت شکریزے رکھ دیئے گئے جن ہے قبور کی نشاندہی کا اجمالی ذریعہ باقی رہ گیا' رفتہ رفتہ پھروں کے ارد گرد کا تشخص بھی دھیما پڑتا چلا گیا اور پھر نوبت یمال تک پہنچی کہ اب ایک بلند و بالا دیوار چاروں طرف بنی ہوئی ہے اور بقیع کے اطراف ادر نجی سطح میں سڑکیں بن چکی ہیں' اندرونی احاطہ میں بھی نئے راستے بنائے گئے ہیں نئی سطح میں سڑکیں بن چکی ہیں' اندرونی احاطہ میں بھی نئے راستے بنائے گئے ہیں

اور تاریخی مقامات کے اردگرد مخصوص انداز سے تشخص اور قبور کے تعین کے لیے حد بندی کی گئی ہے 'ایبا لگتا ہے جیسے یہاں بھی نہ تو کوئی مزار تھا نہ گنبد و مینار' اور نہ ہی حرم و روضہ کی کوئی صورت باقی ہے بلکہ تمام مزارات کو سطح زمین سے برابر کر دیا گیا ہے 'جوں ہی وقت گزر تا جاتا ہے وہاں قبور پر پڑے ہوئے پھر ادھر سے ادھر ہو دیا گیا ہے 'جوں ہی وقت گزر تا جاتا ہے وہاں قبور پر پڑے ہوئے پھر اوھر سے ادھر ہو رہے ہیں اور ہر سال ان میں کچھ نہ کچھ فرق دکھائی دیتا ہے 'اگر یہی صورت حال باقی رہی تو ایک وقت آئے گا جب موجودہ صورت حال بھی تبدیل ہو جائے گی اور جو معمولی نشاندہی کے اسباب موجود ہیں وہ باقی نہ رہیں گے '



## JbB B Bally

جنت البقیع کے مزارات کے انہدام کا واقعہ دنیا بھر کے گوشہ گوشہ میں بسے والے مسلمانوں کے لیے نمایت دلخراش اور افسوس ناک تھا' ۸ شوال ۱۳۴۲ھ بمطابق الم ایریل ۱۹۲۵ء کو جب یہ واقعہ رونما ہوا تو بوری دنیا کے مسلمانوں نے صدائے احتجاج بلند کی اور مزارات مقدسہ کی تغییر نو کا مطالبہ کیا' جلسے منعقد ہوئے' جلوس نکالے گئے 'کانفرنسیں ہوئیں' سعودی حکمرانوں کو تار' خطوط' وفود اور دیگر ذرائع سے اس واقعہ کی بابت مسلمانان عالم کے احتجاج اور ان کے مطالبہ تعمیر نو سے آگاہ کیا گیا' اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر کئی ادارے اور انجمنیں قائم ہوئیں جن کی طرف سے جنت البقیع کی تغمیر نو کے لیے وسیع پیانے پر اقدامات کئے گئے ' حکومتی سطح پر بھی کئی ممالک کی طرف سے سعودی حکومت سے رابطے ہوئے مگر نہ اس وقت اور نہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی شنوائی ہوئی بلکہ عالمی سطح پر ہونے والی کو ششیں بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکیں اور ہمیشہ ایک ہی جواب سننے میں آیا کہ بیہ سب کچھ شرک ہے اور اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔



تاریخ بشریت کے دامن میں حوادث زمانہ اور گردش کیل و نمار کی کیر ،
داستانیں بھری ہوئی ہیں ، قوموں کے عروج و زوال کے قصے اور ادیان وفداہب کے
تازعات و دیگر بہت کچھ تاریخ کے خزانے میں محفوظ ہیں 'سلاطین کی رسہ کشیال
اور حکومتوں کی ایک دو سرے پر برتری و غلبہ کی کوششوں کا تذکرہ بھی تاریخ کا اہم
صہ ہے۔

صلیبی جنگیں اور عرب و عجم کی لڑائیاں اور پھر عجمیوں اور عربوں کے آپس کے جھڑے و غیرہ سب کچھ تاریخ کی وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن کا مطالعہ کرکے عصر حاضر کے مورخ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں' قتل و غارت' انسانیت کشی اور قومی تعصبات کے منوس آثار نے انسانی دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا۔ یمال تک کہ ان خون ریز واقعات اور دہشت گردی و سفاکی کی وجہ سے علمی ترقی و پیش رفت اس قدر ماند پڑگی تھی کہ اس دور کو جاہلیت کا دور کہا جانے لگا۔

جمالت یا جاہلیت کے اس دور میں بھی اقوام عالم اپنے بزرگوں اور مقتدر شخصیات کی یادگاروں اور مراقد کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھیں اور ان کی تعمیر'

حفاظت اور بقا کے لیے ٹھوس اقدامات کرتی تھیں ' یمی وجہ ہے کہ آج تک تاریخ میں ظہور اسلام سے پہلے گزری ہوئی قوموں کے حالات میں ان کے بزرگوں اور معاشرتی و روحانی شخصیات کے مراقد کا تذکرہ موجود ہے۔ طرز عمل اور کیفیت سے اختلاف ممکن ہے 'گراصل عمل ہر قوم میں موجود تھااور اسے ہرگز برایا ممنوع نہیں سمجھا جاتا تھا' تاریخ میں اس کے شواہر اور مثالیں کثرت سے ملتی ہیں اور اس کا ثبوت ملتا ہے کہ کسی عقیدہ و نظریہ سے قطع نظراقوام عالم اپنے بزرگوں کی قبور تغمیر کرتی تھیں اور وہاں جا کر ان کی یاد تازہ کرتی تھیں اور بیہ سلسلہ عصر حاضر میں بھی موجود ہے۔ مادی ترقی کے اس دور میں اس حوالہ سے عملی طور پر انکار نہیں کیا جاتا بلکہ عملی طور پر اب بھی دنیا بھر میں قبور کی تعمیراور ان پر بلند نشانات کی تعمیر کاعام دستور ہے' جے ہر قوم اپناتی ہے اور اسے اہمیت و اہتمام کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ بالخصوص جب كوئى ابهم و محبوب شخصيت كا معامله بهو تو بلا امتياز سبهى افراد قوم اس ميں شامل ہوتے ہیں- بنا برایں تاریخ سے تعمیر قبور کے عمل کی بھرپور تائید ملتی ہے اور اسے اقوام کی بیداری سے تعبیر کیاجاتا ہے 'اور زندہ قوموں کی علامت سمجھاجاتا ہے۔



## انياقي واله

انسان کو خداوند عالم نے روح اور بدن کا مجموعہ بنایا ہے اس کی بدنی قوتوں کے نقاضے اس کے روحانی نقاضوں سے ہیں خوراک کباس اور مکان کے علاوہ دیگر جسمانی تقاضوں کی تمکیل کے لیے انسان بھرپور کوشش کرتا ہے اور اپنی صلاحیتیں برؤے کار لاتا ہے اور دو سرول کے تعاون و مدد سے اپنی زندگی کے امور جن كا تعلق اس كے جسمانی تقاضوں سے ہوتا ہے ، بورے كرتا ہے- اى طرح اس كى روح کے بھی تقاضے ہیں جن کی میمیل بدن کے تقاضوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ بدن کی بقا کا راز روح کی بقامیں مضمرہے للذا روحانی تقاضوں کی تکمیل اشد ضروری ہے' روحانی تقاضوں میں سے ایک ہیے ہے کہ انسان دو سرے ہمنو ا افراد سے محبت كرتا ہے 'ان كا احترام كرتا ہے 'ان كے حقوق اداكرتا ہے اور ان كى ياد كا چراغ ول میں روشن رکھتا ہے' اس لحاظ سے ہروہ شخص کہ جس سے کسی بھی حوالہ سے تعلق و ربط ہو اس کی زندگی میں اس سے ملاقات اس کی ہم نشینی اور اس کے انس ك تمام حوالے زندہ رکھنے كاخواہاں ہو تا ہے۔ جننى كسى سے محبت وانس زيادہ ہو تا ہے اس کی یاد کی روشنی بھی اسی مقدار میں اس کے کاشانہ دل و دماغ میں زیادہ ہوگی' اسی طرح روحانی رشتوں میں ان افراد سے تعلق کی بات آتی ہے جن سے دینی و عقیدتی ربط ہو تا ہے تو ان سے عقیدت کے تقاضوں کی مکیل بھی انسانی ضرورت ہے ' یمال تک کہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی یاد زندہ رکھنے کے لیے اقدامات کئے جاتے ہیں۔ اس انسانی حوالے سے بزرگان دین کی قبور کی تعمیرو بقا اور حفاظت روحانی تقاضوں کی میمیل اور فطری اقدار کی پاسداری و تحفظ کے زمرے میں آتی ہے ' فطری جذبات کا عملی احرام ناگزیر ہوتا ہے 'لندا عام طور پر و یکھنے میں میں آیا ہے کہ جہال کہیں بھی دینی عقیدت کی مشہور شخصیات کے مزارات تغییر ہوئے ہیں وہاں جا کر محبت واحترام کا اظہار روحانی سکون کا سبب بنتا ہے اور اسی محبت وعقیدت کی وجہ سے ان مزارات کی تزئین ' نفوس کی تسکین کا باعث ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ انسان روحانی سکون کے حصول کے لیے ہر وہ راہ اختیار کرتا ہے جسے عقل سلیم کی تائید حاصل ہو۔ تغمیر مزارات و قبور بھی انہیں ا مور میں سے ہیں جن کی توثیق عقلی معیاروں سے ہوتی ہے اور عقل سلیم اس کی ممانعت نہیں بلکہ حوصلہ افزائی کرتی ہے اور اسے روحانی و فطری تقاضوں کی سمیل کا ایک انداز قرار دیتی ہے کیونکہ اس سے محبت وعقیدت کے جذبوں کو تقویت ملتی ہے۔



#### SIZ BLOSE RI

انسان چو تکہ اپنی تخلیقی طبع کے حوالہ سے ایک دو سرے سے اور پھر قبیلوں 'گروہوں' رنگ و نسل' علاقوں' خاندانوں اور دیگر تقسیم بندیوں کہ جن میں اعتقادی رجانات بھی شامل ہیں۔۔۔ کی وجہ سے اختلافات کا شکار رہتا ہے جس سے انسانی معاشرے کے استحکام و ترقی کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر باہمی روابط کو انسانی بنیاد پر استوار کیا جائے اور دو سرے لفظوں میں ایک دو سرے کے غم و خوشی میں شرکت کی جائے تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور وجودی قوتیں خوشی میں شرکت کی جائے تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور وجودی قوتیں کیا ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں' قبور کی اہمیت اور ان کو احترام و اہمیت دینا بھی اس سلطے کی ایک کڑی ہے کہ اقوام و ملل ایک دو سرے کے عزیزوں و بررگوں سے بالخصوص روحانی پیشواؤں کی قبور و مزارات پر آگر ان سے ادائے احترام کرتے ہوئے باہمی انس و محبت کی روایات قائم کرسکتے ہیں۔

ظاہرہے کہ جب کوئی شخص کسی کے عزیز و ہزرگ کی قبر پر جاکراس کے لیے اچھے الفاظ سے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرے گا اور اس کے لیے دعائے خیرو مغفرت کرے گا تو کم از کم اس کا فائدہ سے ہوگا کہ اس کے لواحقین و

عقیدت مند اور اس سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں اس کی بابت بھی اچھے خیالات پیدا ہوں گے اور وہ بھی متقابلاایہائی کریں گے جس کے نتیجے میں باہمی قرب کی راہ ہموار ہو جائے گی اور دوری و دشمنی کے راستے مسدود ہو جائیں گے جو کہ ایک نهایت عظیم انسانی و معاشرتی فائدہ ہے۔ چنانچہ اس وقت دنیا بھر میں قوموں کے روابط کے استحکام میں ایک طرح کے اعمال کابہت دخل ہے۔ یہاں تک کہ سیاسی طور پر بھی اب اس کاعام دستور رائج ہے- اور سربراہوں کے دوروں میں ایک اہم حصہ وہاں کی بزرگ و قابل احترام شخصیات کے مزارات پر پھولوں کی چادر چڑھانے سے مخصوص ہے جے باہمی روابط کے استحکام کی علامت قرار دیا جاتا ہے اور اس سے قوموں میں دوستی کے جذبوں کو فروغ ملتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ کسی قومی و ملی وینی و مذہبی اور علاقائی حوالوں کو نظر انداز کرکے معاشرتی حوالہ ہی مدنظر ہوتا ہے اور مزارات کی تعمیر میں جس قدر اہمیت کے عملی مظاہرے کئے گئے ہوں ان سے اس قوم كى اينے عزيزوں و بزرگوں سے محبت كے زندہ عملی شوامد مل جاتے ہيں؟



### E BUSIN

قبور کی تغمیر شریعت اسلامیه میں نه صرف بید که ممنوع نمیں بلکه اس کی بابت روایات و معتبر احادیث سے استجباب کا ثبوت ملتا ہے۔ فریقین شیعہ و سنی کی مختلف حدیث و تاریخ میں اس سلسلے کے مضبوط حوالے بائے جاتے ہیں- ان سب احادیث و روایات اور ان پر تفصیلی بحث کرنے کے لیے مستقل کتاب کی ضرورت ہے لیکن یماں صرف اس امر کا تذکرہ مقصود ہے اور اس پر اکتفاء کیا جاتا ہے کہ تعمیر قبر سنت رسول صلی الله علیه وآله وسلم ب اور آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے خود اس عمل کو انجام دے کر عملی طور پر اس کے استجباب کا ثبوت فراہم کیا ہے چنانچہ آپ مکہ مکرمہ میں اپنے بزرگوں کی قبور پر تشریف لاتے تھے اور ان کی یاد میں اظهار غم بھی کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عثمان بن مطعون رضی اللہ تعالی عنه کی تدفین کا حکم دیا تو خود تشریف لائے اور وہاں قبر بنوائی- اس کے علاوہ اپنے فرزند ابراہیم علیہ السلام کی قبر بنوائی اور "علم القبر" کے الفاظ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے عمل تغمیر قبراور اس پر نشان قائم كرنے كا ثبوت روايات سے ملتاہے-

اس کے علاوہ جو اہم بات یہاں مورد توجہ ہے وہ یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی بھی دور خلافت میں قبور کی تعمیریا ان پر نشان قائم کرنے کی ممانعت نہیں ہوئی چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و طریقہ پر عمل کرتے ہوئے جنت البقیع میں آکر اصحاب قبور کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اس وقت بھی قبور پر بڑے نشانات موجود تھے اور مزارات کی تعمیر کا سلسلہ چو نکہ اس دور میں اس صورت میں نہ تھاجو موجودہ دور میں ہے للذا انہی نشانات پر اکتفاء کیا جاتا تھا۔

حضرت پنجیراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جمت ہے اور شری طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کا مقام و اہمیت اور حیثیت وہی ہے جو آپ کے فرمان و قول کی ہے للذا "لقد کان لکم فی دسول اللہ اسوة حسنه" کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو امت کے لیے لائق تقلید ولازم الاتباع ہے 'اسلامی روایات تواز کی حد تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو ثابت کرتی ہیں 'جمال تک بالخصوص جنت البقیع کا تعلق ہے تو اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو ثابت کرتی ہیں 'جمال تک بالخصوص جنت البقیع کا تعلق ہے تو اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعیر قبور کے عمل کے متعدد ثبوت اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعیر قبور کے عمل کے متعدد ثبوت بہتے ہیں کیونکہ اسلام کے بیشوا اور امت کے سربست ہونے کے حوالہ سے آپ پر مسلمان اور ہر صحابی و شہید کی تدفین میں عموا خود بھی تشریف لاتے تھے تاکہ وہاں بر مسلمان اور ہر صحابی و شہید کی تدفین میں عموا خود بھی تشریف لاتے تھے تاکہ وہاں ابی موجودگی میں احکام خداوندی کی عملی تبلیغ کر سکیں؟

تعمیر قبرکے اصل مسکہ اور اس پر نشان کے قائم کرنے کی روایت تمام اسلامی و شرعی حوالوں سے ثابت ہوتی ہے۔ اب رہی ان کی حدود کی بات تو اس

سلیلے میں فقہی مدارک کے استنباط کے بعد اہل نظر فقہائے اسلام نے اظہار خیال فرمایا ہے جس کی تفصیل متعلقہ مختلف سے مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سے بات بھی ملحوظ و مد نظر ہونی چاہیے کہ اسلام کسی بھی عمل میں انسانی صلاح و فلاح کو ہر حوالہ سے اہمیت اور بنیادی حثیت دیتا ہے اور پھردنیا میں شیطان انسان کو خدا سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ استعال کرتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہروہ کام جس سے خدا کے قرب و رضا کے حصول کی امید وابستہ ہو اسے انجام دینا چاہیے۔ تعمیر قبور سے دعا' ذکر 'تلاوت قرآن' خدا کی طرف توجہ' آخرت کی فکر' اور اعمال صالحہ کی انجام دہی کے مواقع فراہم ہوئے ہیں کیونکہ قبرستان جاکر اموات کو سلام كرنا اور پھران سے ليے دعائے مغفرت كرنے كے استحباب پر مشتمل جو روايات وارد ہوئی ہیں ان میں درس عبرت کے ساتھ ساتھ درس عبادت بھی موجود ہے۔ جب كوئى شخص قبرر جاتا ہے تو اسے مرنے والے كى ياد آتى ہے- اس كى زندگى كا نقشہ سامنے آجاتا ہے۔ اس کے اعمال کی تصویر آئکھوں میں مجسم ہو جاتی ہے اور ان کے لیے آخرت کی منزلوں میں رحمت اللی کی طلب جو کہ بذات خود عبادت ہے--- کا جذبہ پیدا ہوتا ہے' روح عبادت زندہ ہوتی ہے' دنیا کی فنا پذیری کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے اور پھر ابدی زندگی پانے کا فطری احساس موجزن ہو جاتا ہے- اس کیے شریعت میں ان کی ممانعت کی بجائے استحباب و مستحسن ہونا ثابت ہے۔

اس مقام پر حضرت بینجبراسلام صلی الله علیه و آله وسلم کے عمل کے حوالہ سے نتمیر قبر کی شری حقیقت کے بیان پر اکتفا کرتے ہوئے اس مطلب کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ قبر کی نتمیریا مزار و گنبد بنانا اموات کی پرستش نہیں کہلا سکتا

کونکہ پرستش و سجدہ خداوندعالم کے علاوہ کسی کے لیے روا نہیں اور جو شخص قبور کی عبادت کا عقیدہ رکھے وہ شرک کا مرتکب ہوگا کیونکہ عبادت صرف ذات احدیت سے مختص ہے اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا استحقاق نہیں رکھتا' مزارات پر حاضری دینا قبر پرستی نہیں ادائے احترام و اظہار عقیدت و محبت ہے۔





شبعه کی میڑیا



شیعه کی میانی

.





المناحر كا مياريا

#### مر دالان المالي

آپ قریش کی بزرگ شخصیات میں سے تھے' آپ کی والدہ ماجدہ نتیلہ بنت خباب حضرت بینی مسلم سے دویا تین سال عمر میں بری خباب حضرت بینیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دویا تین سال عمر میں بری تھیں۔

(جمھرۃ النساب العرب ص ۱۵-۱۰۱ " تالیف ابن حزم)

(تہذیب التہذیب ج ۱۵ ص ۱۳۱۱ ابن حجرعسقلانی)

(الاصابہ فی تمیز الصحابہ ج ۲ " ص ۱۲ " زبیر بن بکار)

آپ خانہ کعبہ کی حفاظت (سقایت و عمارت) کے ذمہ دار افراد میں سے سے - (سیرہ نبویہ " ابن هشام" ج ۲ ص ۱۸) (تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۹۹) (سیرہ نبویہ " ابن کشرج ۲ ص ۱۹۹) (الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۱۹) (اسباب النزول واحدی)

بعض اہل تاریخ کا کہنا ہے کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو بعض اہل تاریخ کا کہنا ہے کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ بھی ان کے ہمراہ شے " جبکہ بعض مورضین نے لکھا ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہے اور بعد میں یعنی ہجرت کے دو سرے سال مدینہ چلے گئے۔

آپ نے جنگ حنین اور ھوازن میں اپی ایمانی شوکت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام میں خاص مقام پایا اور حضرت پیمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے' خواہ ہجرت سے قبل خواہ ہجرت

کے بعد- چنانچہ ابن مجر کی نے کتاب الاصابہ ج ۲ ص ۲۷ میں لکھا ہے کہ ابن طارت نے کہا: "کان العباس اعظم الناس عهد رسول الله والصحابه يعترفون للعباس بفضله ويشاور منه و يا خذون رايه" (عمد نبوی صلی الله عليه وآله وسلم میں عباس بن عبدالمطلب لوگوں میں بلند مقام رکھتے تھے اور صحابہ کرام آپ کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے مشورہ اور رائے ليتے تھے۔

حضرت پینمبراسلام صلی الله علیه و آله وسلم سے منقول ہے آپ نے فرمایا " من اذی عمی فقد آذانی " جس نے میرے چپا (عباس بن عبدالمطلب) کو اذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ اس کے علاوہ آنخضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی دیگر احادیث اور جناب عباس کے بارے میں فضیاتوں کا ذکر درج ذیل کتب میں موجود ہے=

صیح ترندی ج ۵ ص ۱۳۷ سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۱۵ صیح مسلم باب تعجیل الزکاة 'شرح امام نووی' سنن ابن ماجه ج اص ۱۳۳ کنز العمال ج ۱۱ ص ۱۳۱ ۱۳۱ الزکاة 'شرح امام نووی ' سنن ابن ماجه ج اص ۱۳۳ کنز العمال ج ۱۱ ص ۱۳۱ ۱۳۱ میل الزکاة آپ جب حضرت بینجم راسلام صلی الله علیه و آله وسلم کا انتقال ہوا تو آپ آپ آخضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی تدفین میں شریک تھے اور اہل بیت علیم السلام ان کا احرام کرتے تھے۔

بحواله مند احمد بن حنبل حدیث ۳۵۸ سیرهٔ نبویه ابن حشام ج ۴ ص ۱۳۰۴ ۱۸۳ مجمع الزاد که ٔ حافظ نور الدین هیشی ج۲ص ۱۸۲ ۱۸۲

حضرت عباس بن عبدالمطلب نے سقیفہ بنی ساعدہ میں شرکت نہ کی ' حوالہ: مروج الذهب 'مسعودی ج ۲ ص ۲۰۰۷' شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج اص ١٤ المختصر في اخبار البشر 'ابو الفداء ج اص ١٥٦ ' تاريخ يعقوبي ص ٥٢٣ ' الحديد ج اص ١٥٦ ' تاريخ يعقوبي ص ٥٢٣ ' الحديد ج اص ١٥٦ ' تاريخ يعقوبي ص ٥٢٣ ' دگاه خلفاء نے ہميشہ جناب عباس كا احترام كيا اور آپ كو قدر و منزلت كى نگاه سے ديكھتے تھے ' (الاستيعاب ج ٣ ص ١٠٠)

نماز استفاء میں تمام صحابہ کرام نے ان کی اقتداء کی۔ جس سے ان کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے' (صحیح بخاری حدیث ۱۵۳۰ فتح الباری ' ابن حجر عسقلانی ج۲ · صحیح بخاری حدیث ۱۵۳۰ فتح الباری ' ابن حجر عسقلانی ج۲ · ص ۱۳۹۳ ' الاستیعاب ج ۳ ص ۹۸ ' کنز العمال ج ۱۲ ص ۱۲۰ )

جناب عباس سسھ کو مدینہ منورہ میں انقال کر گئے 'آپ کی قبر کے بارے میں "وفاء الوفاء" میں محصودی نے لکھا ہے کہ "دفن العباس بن عبد المطلب عند قبر فاطمه بنت اسد بنی ھاشم فی اول مقابر بنی ھاشم التی فی دار عقیل" عباس بن عبدالمطلب کو فاطمہ بنت اسد علیما السلام کی قبر کے قریب دفن کیا گیا جو کہ بن ھاشم کی پہلی قبروں میں سے ہے جمال عقیل بن ابی طالب کا گھرتھا۔



## all most of the

جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت پینمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوجہ ماریہ کے بطن سے تھے۔ آپ ذی الحج ۸ھ کو پیدا ہوئے۔ حضرت پینمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی اور ہمیشہ ان سے اظہار محبت فرمایا کرتے تھے۔ وہ عمد طفولیت میں ہی وفات پاگئے اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا جس میں حضرت پینمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے۔ کیا گیا جس میں حضرت پینمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے۔ (الثقات 'ابن حبان ج اص ۲۸۲)

جناب ابراہیم بن رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مور خین و محد ثین کے درمیان ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔ جس پر بعض حضرات بہت زیادہ اہمیت کے درمیان ایک بحث جھڑی ہوئی ہے۔ جس پر بعض حضرات بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کی وفات کا سبب کسوف یا خسوف یعنی سورج گرہن یا چاند گرہن تھا؟

لیکن اسلامی روایات و تعلیمات کے مطابق بیہ بات درست نہیں بنتی کیونکہ ان دونوں حوادث کا تعلق نظام سمس و قمرے ضرور ہے کہ جو ہماری زندگی میں خاص اہمیت رکھتا ہے لیکن اس سلسلے میں جو بات حضرت پینجبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ سند ہے آپ نے فرمایا=

"ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت من الناس و لكنهما آيتان من آيات الله فاذا رايتموهما فقوموا فصلوا"

ایک اور روایت میں ہے=

"ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لاینخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رایتم ذلک فادعوا الله و کبروا و صلوا و تصدقوا"

"سورج اور جاند خدا کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو تو خدا کو یاد کرو' دعا مانگو' تکبیر کہو' نماز ادا کرو اور صدقہ دو"

اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کسوف اور خسوف کا کسی کی موت وحیات میں کوئی دخل نہیں'

(صحیح بخاری 'سنن الکبری بھیقی و دیگر کتب) للذا اہل نجوم اور جادوگروں کے بیانات غلط ہیں کہ ان دو کا انسان کی زندگی اور موت سے گہرا ربط ہے ' بنابریں زمانہ جاہلیت کے اس غلط و موہوم نظریے کہ جس کی تبلیغ عموماً بنی اسرائیل نے ک تخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے بیان سے اس کی قلعی کھل جاتی ہے۔

یمال بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض نجومیوں نے بیہ بھی کہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مغموم تھے کہ کسوف و خسوف کا واقعہ پیش آگیا اور سورج کو گھن لگ گیا' چنانچہ صحیح بخاری نے مغیرہ بن شعبہ سے اور کتاب "فروع کافی" میں کلینی رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے

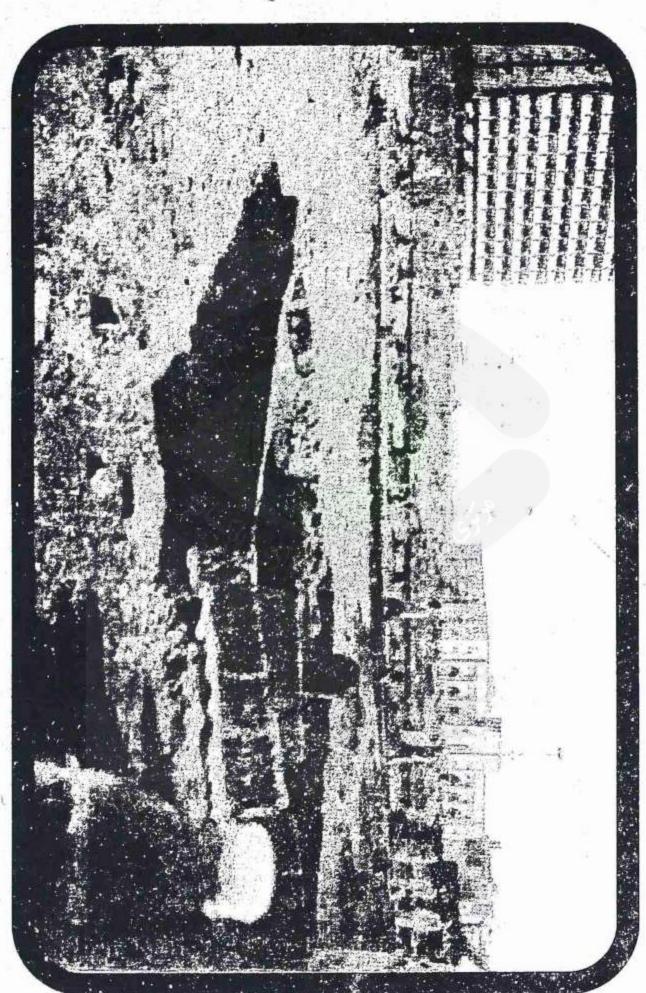

معر وايرا عماين رسول الله كا فير مبارل

کہ "کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ کشفت الشمس یوم وفات ابراہیم کی وفات کے دن سورج گربن ۔۔۔۔ طاقیض ابراہیم ابن رسول اللہ (عمد نبوی میں ابراہیم کی وفات کے دن سورج گربن ہوا) اس دن اس واقعہ کا ہونا اس بات کا موجب بنا کہ لوگ غلط فنمی میں مبتلا ہوکر اسے ابراہیم علیہ السلام کی وفات سے مربوط قرار دینے گئے 'اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت بیغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرزند کی موت سے بہت غمزدہ ہوئے اور آپ گیجیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرزند کی موت سے بہت غمزدہ ہوئے اور آپ کے غم میں سمس و قمر کا نظام در ہم برہم یا متاثر ہونا خلاف عقل بات نہیں کیونکہ سارا عالم انہی کے طفیل باقی ہے۔ جب وہ غمزدہ ہوں تو سارا عالم زمین و آسان اور سورج 'چاند سب کی خم فردہ ہوتا ہے 'لیکن اسے ابراہیم علیہ السلام کی موت کا سبب قرار دینا ہرگز درست نہیں' یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔

اگر وہ چاہے تو سورج گر بن یا جاند گر بن تو کیا پورا جمان در ہم برہم ہو سکتا

- 4



#### مر فالمساس

تاریخ اسلام کی مقتدر خواتین میں حضرت فاطمہ بنت اسد علیما السلام کا نام فیمایال کے آپ اسد بن هاشم کی دختر اور محن اسلام حضرت ابوطالب علیہ السلام کی دوجہ تھیں' آپ کے بطن مبارک سے حضرت علی علیہ السلام' جعفر' عقیل' عثمان اور طالب بیدا ہوئے۔



قبر مبارك حضرت فاطمه بنت اسدوالده حضرت على " (عمية الرسول)

آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں خداوند عالم نے یہ اعزاز بخناکہ آپ نے خانہ کعبہ میں بچہ جنااور تاریخ نے اس کی گواہی دی کہ اس سے پہلے کوئی ولادت خانہ کعبہ میں نہ ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد ہوئی' اس سب سے آپ کا مقام و مرتبہ اور عظمت بہت بلند ہے۔

(مند احد بن حنبل 'متدرک حاکم --- ج ۳ ص ۴۸۳-) نور الابصار ص ۲۹ 'خصائص الامته - شریف رضی----)

آپ تمام مهاجرین میں پختہ ایمان کی حامل خاتون کے طور پر پیجانی جاتی تخیس 'آپ کی رحلت پر حضرت پنجیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا' (کنز العمال ج ۱۱ ص ۲۴۸ 'ج ۱۳ ص ۲۰) (مجمع الزوائدج ۹ ص ۱۵۸)

## والالهال العالم

حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزندوں میں سے عقیل عمر میں حضرت علی علیہ السلام کے فرزندوں میں سے عقیل عمر میں حضرت علی علیہ السلام سے بیس سال بڑے تھے' (الا کمال ج۲ ص ۲۲۲ طبقات ابن سعدج۲ ص ۲۵۴ و دیگر کتب) ص ۲- تہذیب ابن حجر عسقلانی ج کے ص ۲۵۴ و دیگر کتب)

جناب عقیل علم الانساب میں مہارت کے حوالہ سے شہرت رکھتے تھے (الاستیعاب ج ۳ ص ۱۵۸) (و کان اکثر الناس ذکر المثالب قریش - مجمع البحرین طریحی ص ۱۳۲۱)

ہجرت کے بعد جنگ مونہ میں انہوں نے اپنی خالصانہ ایمانی شجاعت کے جو ہر دکھائے اور جنگ حنین کے بعد صحابہ کرام میں ان کا مقام بلند ہوا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے قریبی ساتھیوں میں شار ہونے گئے ' (تہذیب التہذیب جے ص ۲۵۴)

جناب عقیل کے بارے میں حضرت پنجمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعریفی کلمات مختلف کتب میں درج ہیں جن میں آپ نے فرمایا "انی لا حبک حبین حبًا لقرابتک منی و جبا لما کنت اعلم من حب عمی ایاک (میں آپ

سے دو وجہ سے محبت رکھتا ہوں: ایک آپ کے ساتھ اپنی قرابت کی محبت اور دوسری اس وجہ سے محبت اور دوسری اس وجہ سے کہ مجھے معلوم ہے میرے چچا (ابوطالب علیہ السلام) آپ سے کتنی محبت کرتے تھے) یہ حدیث منتھی الامال ص ۲۵۵ کنز العمال ج ۱۲ ص ۱۳۰۰

جناب عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کا شار معتبر ترین راویان حدیث میں ہوتا ہے (مند احمد بن حنبل 'ج اص ۲۰۱ - ج ۳ ص ۴) (تهذیب التحذیب ج کے ص ۲۵۴ 'ابن حجر عسقلانی)

تاریخ میں بعض ایسے حوالے بھی ملتے ہیں جن میں جناب عقیل کے بارے میں تخفظات ظاہر کئے گئے ہیں جن میں اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں بعض اظہارات شامل ہیں گران کے پس منظرو پیش منظرامداف و مقاصد پر تمام پہلووں سے غور کرنے کی ضرورت ہے ' یکطرفہ طور پر اظہار خیال درست نہیں؟

حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانہ میں جناب عقیل نے شام کاسفر
کیا اور امیر شام معاویہ بن ابی سفیان سے بنی هاشم کے حقوق اور حضرت علی علیہ
السلام کی ارجیت و افضلیت کے بارے میں گفتگو اور مذاکرات کئے - (الاستیعاب ج
سص ۱۵۸) العقد الفریدج ۲ ص ۷۸ 'مجمع البحرین ص ۲۳۲)

کتاب "اخبار مدینة الرسول ص ۱۵۴ میں ابن نجار متوفی ۱۵۳ نے جناب عقیل کی قبرو مزار کے بارے میں یوں لکھا ہے قبر عقیل بن ابی طالب اخی علی رضی الله عنه فی قبه فی اول البقیع ' (حضرت علی رضی الله تعالی عنه کے بھائی عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر قبع کی ابتدائی حدود میں واقع ہے جس پر گنبد بنا

ہوا ہے۔

جناب عقیل کی اولاد میں حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہوئے اور چند دیگر کے اساء گرامی شہدائے کربلاء کی فہرست میں ملتے ہیں۔ مثلاً جعفر الاکبر' عبد الرحمان' ابوسعید' احمد 'عبد الله الاکبر' عبد الله الاصغر' عقیل بن عقیل' علی 'عون' معین' موسیٰ وغیرہ'



### ALL DESCRIPTION OF THE PARTY OF

جناب عبداللہ بن جعفر طیار اسلام کی مایہ ناز شخصیت ہیں۔ خضرت بینمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ آپ سے احترام کاسلوک کرتے تھے۔

آپ کے والد جعفر طیار اور والدہ اساء بنت عمیس تھیں۔ آپ کی ولادت عبیس میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حبشہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے مسلمان مولود تھے۔ (الاستیعاب فی اساء الاصحاب الاصابتہ فی معرفتہ الصحابہ ج ۲ ص ۲۸۹) حضرت جعفر طیار ۸ھ کو حبشہ سے مدینہ تشریف لائے اس وقت قلعہ خیبر فتح ہوچکا تھا اور مسلمان خوشی منا رہے تھے اس سال جناب جعفر طیار بن ابی طالب نید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کی ہمراہی میں شام کی طرف روانہ ہوئے اس دوران جنگ موتہ ہوئی اور حضرت جعفر شہید ہوگئے۔ (مقاتل الطالبین ص ۲ 'مغازی ص جنگ موتہ ہوئی اور حضرت جعفر شہید ہوگئے۔ (مقاتل الطالبین ص ۲ 'مغازی ص اسم) اس وقت جناب عبداللہ نمایت مغموم ہوئے اور حضرت پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دلاسہ دیا اور ان کے والد کے غم میں اظہار ہمدردی فرمایا 'چنانچہ جناب عبداللہ نے آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار محدردی فرمایا 'چنانچہ جناب عبداللہ نے آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار محبت و ہمدردی

#### کی بابت بوں فرمایا:

انااحفظ حین دخل النبی صلی الله علیه و آله وسلم علی امی ینعی لابی فانظر الیه هو یمسح علی راسی و راس اخی و عیناه تراهقان الدموع حتی تقطر لحیة مجھ یاد ہے کہ حفرت پنیمبراسلام صلی الله علیه وآله وسلم میری والده کے پاس تشریف لائے اور میرے والدکی تعزیت کی اور ان کی رحلت پر اظمار غم کیا۔ میں اس وقت آخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کو دکھ رہا تھا' آپ ' نے میرے سرپر ہاتھ پھیرا اور میرے بھائی کے سرپر ہاتھ پھیرا - اس وقت آپ کی میرے سرپر ہاتھ پھیرا - اس وقت آپ کی آنسوول نے ترموگئ۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ بن جعفر عمد طفولیت ہی سے حضرت بینی بینی بینی بینی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت سے بہرہ ور تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے بیں نیک صفات کا تذکرہ فرمایا (تاریخ ومثق الکبیر جے کہ ص ۲۳۹ کنز العمال ج ااص ۲۵ 'مند احمد بن خنبل ج اص ۲۰۵ ) حضرت پنیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے آپ نے عمداللہ بن جعفر طیار کے لیے دعا فرمائی - اللم بارک لہ فی صفقہ --- اللم بارک لہ فی تجارت میں برکت عطا فرما (سفیتہ البحار - کنز العمال 'مند احمد بن حنبل 'سنن دار قطنی)

تاریخ ابن عساکر میں مرقوم ہے کہ حضرت پینمبراسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے عبداللہ سے فرمایا= "جعفر اشبه خلقی و خلقی و اما انت یا عبدالله فاشبه خلق الله بابیک"

"وجعفراخلاق و عادات میں میرے مشابہ تھے اور تم اے عبداللہ اپنے باپ کے مشابہ ہو۔"

عبدالله بن جعفر سخاوت میں مشہور سے - یہاں تک کہ انہیں قطب السخاکا جاتا تھا(الثقات ج سم ص ٢٠٠) ان کی سخاوت کے بارے میں یہ الفاظ ملتے ہیں "کان کریما جوادًا' ظریفًا' حلیقًا' عفیفًا' سخیًا' یسمی بحر الجود" وہ صاحب کرم سے 'صاحب عطا و عنایت تھے' صاحب ظرافت تھے' صاحب اخلاق تھے' صاحب عفا و عنایت تھے' صاحب ظرافت تھے' صاحب اخلاق تھے' صاحب مادب فرافت تھے' کئی تھے انہیں سخاوت کا دریا کہا جاتا تھا' (تتقیح المقال فی احوال الرجال ' عفت تھے' کئی تھے انہیں نخاوت کا دریا کہا جاتا تھا' (تتقیح المقال فی احوال الرجال ' سفیت البحار') (الاستیعاب فی اساء الاصحاب ج ۲ ص ۲۵۵) تاریخ دمشق ج ۷ ص شفیتہ البحار') (الاستیعاب فی اساء الاصحاب ج ۲ ص ۲۵۵) تاریخ دمشق ج ۷ ص ۳۲۸ تاریخ یقونی ج ۲ ص ۳۲۸)

روایت کے حوالہ سے آپ کا شار سیچے راویان حدیث میں ہوتا ہے عبداللہ بن جعفر طیار نے اساء بنت عمیس علی بن ابی طالب علیہ السلام اور عمار یا سرسے راویات ذکر کی ہیں (تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۱۷۰)

جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے حضرت ابوذر غفاری رحمتہ اللہ علیہ کی کھلم کھلا حمایت کی اور ان کے موقف میں ان کی ہمراہی کی (تاریخ یعقوبی ج عمل)

جناب عبداللہ کی شادی اسلام کی عظیم خاتون حضرت زینب بنت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کے فرزندوں میں سے عون و محمد کربلا میں شہید ہوئے' آپ کے دو فرزند یوم الحرہ میں امویوں کے ہاتھوں شہیر ہوئے' (مقاتل الطالسن ص ۱۲۳)

آپ ۸۰ه کو ۹۰ سال کی عمر میں مدینه منورہ میں وفات پاگئے (تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۲۲۸ الاستیعاب ج ۲ ص ۲۷۵ شند رات الذہب ص ۸۷- الثقات ج ۳ ص ۲۰۷ مراة الزمان ج اص ۱۲۱)



المنابع الأي مياريا

# Philipping with the second sec

جناب اساعیل کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے' انہیں اساعیل امین کہا جاتا تھا۔ (مناقب آل ابی طالب' ابن شہر آشوب جسم ص ۲۸۰)

ان کے بارے میں طبری نے "اعلام الورئ" میں لکھا ہے" اسماعیل کان اکبر اخواته و کان ابوہ شدید المحبة له والبر به"

اساعیل اپنے بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے اور ان کے والد ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان پر خاص شفقت فرماتے تھے۔

وہ ''عریض'' کے علاقہ میں رہتے تھے اور اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو گئے (دائر ۃ المعارف الاسلامیتہ ج ۲ ص ۱۸۷) ان کی تشییع جنازہ کے بارے میں ''اعلام الوریٰ' ص ۲۸۴ میں مرقوم ہے=

"حمل على ركاب الناس الى ابيه بالمدينة فجزع عليه جزعًا شديدًا و تقدم سريره بغير حذا ولا رداء و كان يامر بوضع سريره قبل دفنه مرارًا كثيرة و يكشف عن وجه و ينظر الله" (آپ کا جنازہ مدینہ لایا گیا تو آپ کے والد دھاڑیں مار کر روئے اور نظے پاؤں جنازے کے آگے چلتے جا رہے تھے اور ردا بھی نہیں اوڑھی ہوئی تھی ' وقفہ وقفہ کے بعد جنازے کو رکواتے اور زمین پر رکھ دینے کا تھم دیتے اور کفن سے چرہ نکال کراس کا دیدار کرتے اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے)





المالي مياراً



حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ارجمند محمد ابن حنفیہ کے بارے میں "تہذیب التہذیب" ج ۹ ص ۱۳۵۳ میں درج ہے کہ ان کی قبر بقیع میں ہو لیکن جگہ کا تعین نہیں ہو سکا "حدثنا زین بن سائب قال سالت ابا هاشم عبداللہ بن محمد الحنفیہ این دفن ابوک؟ فقال بالبقیع قلت ای سنة؟ قال سنة احدی و ثمانین فی اولها" زین بن سائب نے کہا میں نے محمد حنفیہ کے فرزند ابو هاشم عبداللہ سے بوچھا! آپ کے والد کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہال بقیع میں ہے سب نے بوچھا وہ کب وفات پا گئے 'انہوں نے کہا المھ کے اوائل میں۔ آپ بہلی صدی کی مشہور اسلامی شخصیات میں سے تھے۔



## 

حضرت صفیه جناب عبدالمطلب کی دختر اور عوام بن خویلد کی زوجه تھیں۔ آپ صدر اسلام کے واقعات اور نمایت سکین حالات میں پرچم اسلام کی سربلندی میں شریک رہیں 'مدینہ منورہ میں آپ اپنی پاکیزہ صفات اور اسلامی مجاہدت کے حوالہ سے معروف تھیں ' ہجرت کے بعد ہونے والی دو عظیم جنگوں بدر و خندق میں آپ نے نمایاں خدمات سرانجام دیں۔ جنگ احد میں آپ ان خواتین کے ہمراہ تھیں جو احد کی طرف گئیں اور مجاہدین اسلام کی خدمت کی محضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کی شمادت پر آپ نے جو مرشے کیے وہ اپنی مثال آپ تھے- ان مرثیوں نے مسلمانوں 'کی تسلیت خاطر کا سامان کیا (الاصابہ ج م ص ۱۳۸۹ سیرہ نبوی ابن هشام ج س ص ۱۰۳ ص ۱۷۱ ، تاریخ کامل ابن اثیرج ۲ ص ۱۲۱ ، متدرک حاکم نیشابوری جسم ۵۰ " تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۳۷۵ الفتوح "اعثم کوفی ج ۲ ص ۱۳۳) جنگ خندق میں حضرت صفیہ نے حسان بن ثابت "اور دیگر افراد کے ہمراہ شہر کی حفاظت میں شرکت کی 'اسی دوران انہوں نے ایک یہودی کو ہلاک کیا جس پر حضرت پیمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کارنامے کی تعریف کی اور زبردست خراج شخسین دیا' (الاصابه ' ابن حجرج ۴ ص ۳۴۸) حضرت صفیه ۲۰ه کو انقال کر گئیں اس وقت آپ کی عمر ۷۵ سال تھی۔





المالية المالية

## The the second

حضرت عبدالمطلب کی دختر عمته الرسول حضرت عاتکه 'ابن مغیرہ کی زوجہ یہ تھیں 'آپ کے دو بیٹے تھے' زہیر' عبداللہ'

آپ حضرت بغیبراسلام صلی الله علیه و آله وسلم سے بہت زیادہ عقیدت رکھتی تھیں چنانچہ ہجرت کے ابتدائی ایام میں آپ نے حضرت بغیبراسلام صلی الله علیه و آله وسلم کی شان میں جو اشعار کے ان سے آپ کے بختہ ایمان و عقیدت کا شبوت ملتا ہے۔

حضرت عاتکہ کا نام اس خواب کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا جو آپ نے جنگ بدر سے قبل دیکھا اور اس کا اظہار کیا' اس خواب کی تعبیریہ کی گئی کہ مسلمان مشرکوں پر تین دن کے بعد غالب آئیں گے۔ مکہ میں اس خواب کی شہرت ہو گئی اور ہر جگہ اس سلسلے میں بحث ہونے گئی۔ چنانچہ بدر کے واقعہ سے اس کی تعبیر سامنے آئی' اس خواب اور اس کی تعبیر سے مربوط مطالب کا تذکرہ تاریخ کی اکثر کتب میں موجود ہے' ملاحظہ ہو: سیرہ نبویہ ابن هشام 'کتاب المستدرک علی الصحیحین (ماکم نیشالوری) ج سم میں ۱۹ سیرہ نبویہ ابن اثیرج ۲ می ۱۳۸ سیرہ حلیہ ج ۲ می ۱۳۸۱ نبیرہ خواب المیں دی المیں دی المیں دورہ کی المیں دورہ کی المیں دورہ دی المیں دورہ کیا دورہ کی المیں دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کورہ کی دورہ کیا دورہ کی د

تاریخ کامل ابن اثیرج ۲ ص ۱۱۱ تاریخ طبری ج ۱۳ ص ۹۵۰ - تاریخ الرسل والملوک-) حضرت عاتکه اور حضرت صفیه کی قبریں چونکه ایک ہی مقبرے میں ایک دو سرے سے قریب واقع ہیں اس لیے اسے "بقیع العمات" کہا جاتا ہے۔





المناحر الماريا



حضرت بینجبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں جناب عثمان بن مطعون کامقام و مرتبہ علمی حوالہ سے بہت بلند تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ دار ارقم میں اسلام لانے والے تیرھویں فرد تھے۔ (سیرة النبی ابن حشام ج اص ۲۷۰ ص ۳۳۳ الاستیعاب فی اساء الاصحاب ج ۳ ص ۸۵)

ہجرت کے بعد حضرت پنیمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انسار کے درمیان جو رشتہ اخوت قائم کیا تھااس میں جناب عثمان بن مطعون اور ابو الهیشہ بن التیهان کوایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ (الاصابه فی تمییز الصحابه ج ۴ ص ۲۱۲)

جناب عثمان بن مطعون اسلام کی عظیم جنگ بدر میں شریک تھے۔ مدینہ واپسی کے بعد ہجرت کے ۱۳ ویں مہینہ میں رحلت فرما گئے۔ مکہ سے ہجرت کرکے آنے والے مسلمانوں میں وہ پہلے فرد تھے جو مدینہ میں فوت ہوئے۔ (سیرة ابن مشام ج۲ص ۱۳۲۱)

ظہور اسلام سے قبل ہی وہ علم و فضل کے والے سے عربوں میں بلند

مقام رکھتے تھے۔ یمی امر سبب بنا کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کے ادراک میں ممتاز مقام پایا۔

آپ کی رحلت سے مسلمانوں کو بالعموم اور حضرت پینجبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص سخت صدمہ پہنچا۔ آپ کے بارے میں حضرت پینجبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا "طوبی لک یا عشمان لم تلبسک الدنیا ولم تلبسها" تو مبارک باد کا مستحق ہے اے عثمان کہ دنیا تجھے شکار نہیں کرسکی اور نہ ہی تو اس کی محبت میں مبتلا ہوا۔

حضرت پنجبراسلام صلی الله علیه و آله وسلم نے جناب عثمان بن مطعون کی رحلت پر آنسو بہائے اور نہایت غمزدہ ہوئے '(سنن ترفری ج ۲ ص ۲۲۹ باب هاجاء فی تقبیل المیت 'سنن ابن ماجہ حدیث ۲۷۱۱)' سنن ابی داؤد ج ۳ ص ۱۰۱ حدیث فی تقبیل المیت 'سنن ابن ماجہ حدیث ۲۷۱۱)' سنن ابی داؤد ج ۳ ص ۱۰۱ حدیث ۱۳۱۳ 'السنن الکبری بیعتی ج ۳ ص ۲۰۰۵ 'کنز العمال ج ۱۱ ص ۱۳۱۵ حلیته الاولیاء ج اص



#### Michael

حضرت پنجبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ صحابہ میں سے تھے آپ طائفہ "بنو نجار" کے سربراہ تھے جو کہ مدینہ کا مشہور خاندان تھا' اسلام کی بلند پایہ تعلیمات سے آشنائی کے بعد اسلام لائے اور پھر اسلام کی تبلیغ کی' چنانچہ انہوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ بیڑب کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی مبلغ کو بھیجیں جو قرآنی معارف سے آشنائی رکھتا ہو تاکہ لوگوں کی فرایت کے لیے کسی مبلغ کو بھیجیں جو قرآنی معارف سے آشنائی رکھتا ہو تاکہ لوگوں کی فرایت کے لیے کسی مبلغ کو بھیجیں جو قرآنی معارف سے آشنائی رکھتا ہو تاکہ لوگوں کی فرایت کے لیے کسی مبلغ کو بھیجیں جو قرآنی معارف سے آشنائی رکھتا ہو تاکہ لوگوں کی فرای و سکے للذا حضرت پنجیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا' (حلیتہ الاولیاء ج اص ۱۹۹)

آپ کی وفات ہجرت کے پہلے سال ہوئی جبکہ ابھی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تغییر مکمل نہ ہوئی تھی (مرآ ۃ البخان) ان کی وفات پر حضرت پینیمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا اور خود ہی ان کی تغییل و جہیز فرمائی اور تکفین کے بعد ان کی نماز جنازہ اداکی اور تدفین کے لیے جنازے کے ساتھ یا پیادہ بقی تک تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا اور ان کے لیے دعاکی (الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۲۰۸)

#### **Ebeller**

صدر اسلام کے بزرگ صحابیوں میں سے تھ' جنگ بدر میں اوس قبیلہ کی نمائندگی کرتے ہوئے شریک ہوئے۔ اس جنگ میں حضرت علی علیہ السلام مہاجرین مکہ کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے' (سیرہ نبویہ ابن هشام ج ۲ ص ۲۲۴ سیرہ حلیہ ج ۲ ص ۱۵۰)

ان کامقام و مرتبہ حضرت پنجمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہال بہت بلند تھا اور اسلام کی تبلیغ اور خالصانہ خدمت گزاری میں آپ نے بلند کردار اداکیا۔ بنگ بدر میں سعد بن معاذ اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص جنگ بدر میں سعد بن معاذ اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعائیں و محفوظ جگہ کا انظام کیا جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعائیں دیں۔

۲ھ میں سعد نے جنگ خندق میں شرکت کی اور اس میں شدید زخمی ہوگئے'ان کی وفات پر آمخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے گربیہ فرمایا اور ان کی نماز جنازہ خود بڑھائی' ان کو حضرت فاطمہ بنت اسد علیہا السلام کی قبر کے قریب دفن کیا

آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے ان کی رحلت پر فرمایا: "اهتو العرش لموت سعد بن معاذ"ان کی موت سے عرش لرزاٹھا ہے۔
العرش لموت سعد بن معاذ"ان کی موت سے عرش لرزاٹھا ہے۔
(صحیح مسلم ج ۸ ص ۲۱ "تفییر فتی ج ۲ ص ۱۸۱ "سنن ترزی باب مناقب ج ۵ ص ۳۵۳ "سنن ابن ماجہ ج اص ۱۸۸)



## 

آنخضرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اصحاب اور با اعتاد افراد میں سے تھے۔ تاریخ اسلام میں آپ کا مقام بہت بلند ہے' ان کے والد جناب مالک بن سنان جنگ احد میں شریک تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمار داری کرتے رہے اور بنور بجر میں سے تنا شخص تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے' (سیرہ نبویہ ابن حشام نج سام ۱۲۹ والصابہ ابن حجرج سام ۱۲۹ وسلم)

ابتدائے ظہور اسلام ہے ہی آپ نے اپی خدمات پیش کیں اور ہمیشہ تبلیغ اسلام کے فریضہ میں سرگرم عمل رہے۔ صحابہ کرام میں شجاعت اور علم کے حوالہ سے معروف تھے۔ (تہذیب التہذیب ج ۳ 'المعارف ص ۱۱۱)

آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد معتر ترین راویان \* حدیث میں شار ہوتے تھے ' اہل بیت علیم السلام کے مناقب میں آپ کی بیان کردہ احادیث کثرت سے ملتی ہیں چنانچہ " الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة " احادیث کثرت سے ملتی ہیں چنانچہ " الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة " اور حدیث ثقلین " انبی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی " کے روایوں میں سر فرست ان کانام آتا ہے۔

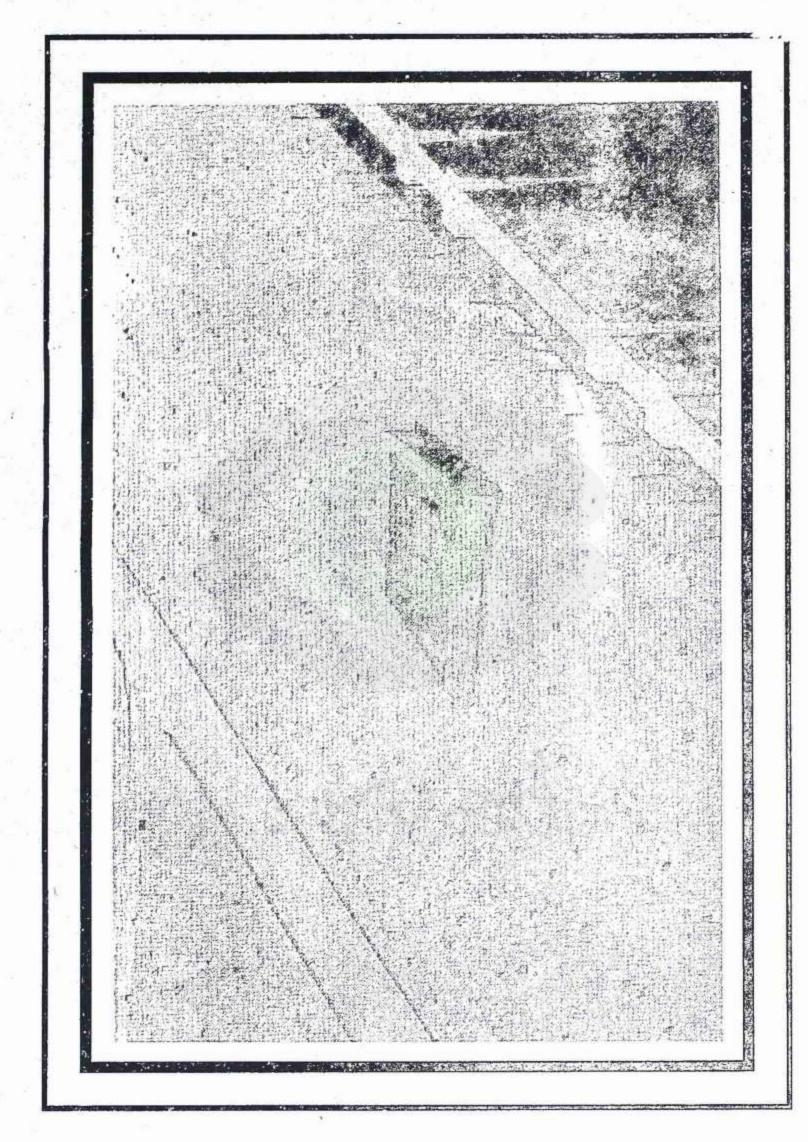

الله في ميارك جناب إيو سعيد غدرى (محافي رسول)

(تفیرور منشور' جمع الجوامع' تاریخ الحلفاء وغیرہ) اسی طرح حدیث غدیر" من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ "کے راویوں میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ (انساب الاشراف)

جناب ابو سعید خدری " (سعد بن مالک) کی وفات کے بارے میں بعض مورخین نے ہے کے اور بعض نے ۱۲ ھ ذکر کیا ہے آپ کا انتقال مدینہ میں ہوا۔
مورخین نے ۲۸ ھ اور بعض نے ۱۲ ھ ذکر کیا ہے آپ کا انتقال مدینہ میں ہوا۔
محصودی نے "وفاء الوفا" ج ۲ ص ۵ - ۹ پر لکھا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ انہیں جنت البقیع میں اس جگہ دفن کیا جائے جمال پہلے کوئی مدفون نہ ہو' للذا انہوں نے خود ہی جگہ کا تعین کرکے اپنے فرزند کو اس کی نشاندہی کردی' چنانچہ وہ جگہ حضرت فاطمہ بنت اسد علیما السلام کی قبرکے قریب ہے'



# 

ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا قبرستان جنت البقیع تھا اور تمام قبائل اپنی اموات کو وہاں دفن کرتے تھے تاہم جن مشہور اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور وہاں ہیں ان کے بارے میں تاریخ نگاروں نے فہرسیں دی ہیں جن میں سے کچھ یماں ذکر کی جاتی ہیں ممکن ہے اس کے علاوہ چند صحابہ کرام کی قبور ہوں مگر تواریخ میں شاذو نادر ہی ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ (یاد رہے کہ اب ان قبور کے نشانات منہدم ہو چکے ہیں)

ه مقداد بن الاسود الكذرى ٣٣ه كوسترسال كى عمر ميس وفات پائى-(حليته الاولهاء 'ج اص ٢٧٢ ' مجمع الزوائدج ٩ ص ٣٠٦ ' طبقات ابن سعد ج ٣ ص ١٦١ ' تاریخ يعقو بی ج اص ٥٢٣ ' اصابه ج ٣ ص ٣٥٣ ۔

- ﷺ ۔ صبیب بن سنان متوفی ۳۸ھ 'عمر ۲۰ سال (طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۲۲۶)
  - ابو عبس متوفی ۱۳۳۵ عمر ۲۰ سال (طبقات ج ۳ ص ۱۵۷)
    - اسید بن حفیر متوفی شعبان ۲۰ه (طبقات ج ۳ ص ۲۰۲)
  - ھو علب بن عبدالعزی متوفی ۱۵۵ (تہذیب التہذیب ج اص ۲۰۷)

« ركانه بن عبد يزيد ابن هاشم ' (تهذيب التهذيب ج اص ٢٥٢)

نید بن سل ابو طلحه انصاری (تقریب التهذیب ج اص ۲۷۵)

ارقم بن ابی ارقم 'متوفی ۵۵ فه (میرة نبویه ابن هشام ج اص ۲۷۰)

اسامه بن زيد ۱۵۵ (تقريب التهذيب ج اص ۵۲)

عبدالله بن سلام ١٣٥ ه (اسد الغابته ج ١٥٢)

ه عبدالله بن عمرو (ابن مكتوم) (الثقات ج ١٩ص ١١٢)

ابوسلمه عبدالله بن عبدالاسد '(طبقات جسم ۲۳۹)

عبدالله بن عتيك ٥٦١ (اسد الغاب ج ٣٠ص ١٠٠٣)

قاده بن نعمان انصاری ۳۳ ه (تهذیب ج ۲ص ۲۳)

جبار بن صخر (طبقات ج سم ص ۱۲۱)

واطب بن الى بلتعه ١٠٥٥ (طبقات ج ٣ص ١١١)

ه حکیم بن حزام ۱۵ه (تقریب التهذیب ج اص ۱۹۳)

عمروبن حزام اهر (الثقات جسم ٢٦٧)

ه مخرمه بن نو فل ۱۵ه (الاصابه ۲۶ ص ۵۰)

عبدالله بن انيس (الثقات ج سم سسم)

راء بن مغرور (طبقات ج ۳ ص ۱۱۲)

جبر بن مطعم ١٨٥ / ٩٥٥ (تقريب التهذيب ج اص ١٦١)

جابر بن عبدالله ' ٩٠ ه (تقریب التهذیب ج اص ۱۲۲)

المعطى بن اثانة (ابو عباده) ١٣٥٥ (اصابه ٢٢ ص ٨٨)

معاذبن عفراء (طبقات ج اص ۲۱۸)

وزيد بن ثابت ۵مه / ۵۰ (تقريب التهذيب ج اص ۲۷۲)

ابن عمروبن نفيل (ابو الاعور) ٥٥٠ (طبقات ج ٣ ص ٢٥٩)

هالك بن تيمان (ابواليثم) - طبقات ج سوص ٢٠٠)

ابواسد ساعدی ۲۰ه (تهذیب التهذیب ج ۸ ص سم)

ه کعب بن عمرالسلمی (ابو الیسر) ۵۵ھ (تقریب التهذیب ج ۲ ص ۱۳۵)

الى بن كعب 🕷

اسعد خزرجی

عبدالله بن محمر

اسید بن حفیر

ابو بريره

ابو حذیفہ

الك اشتر المستر

هالك بن نويره

حسن مثنیٰ

ان بن ثابت

جعفربن حسن

🥮 خزيمه ذوالشماتين

ابو دجانه انصاری

عبدالله بن سلام

زيد بن الحس

مغيره بن عبدالرحمان

سالم بن عبدالله

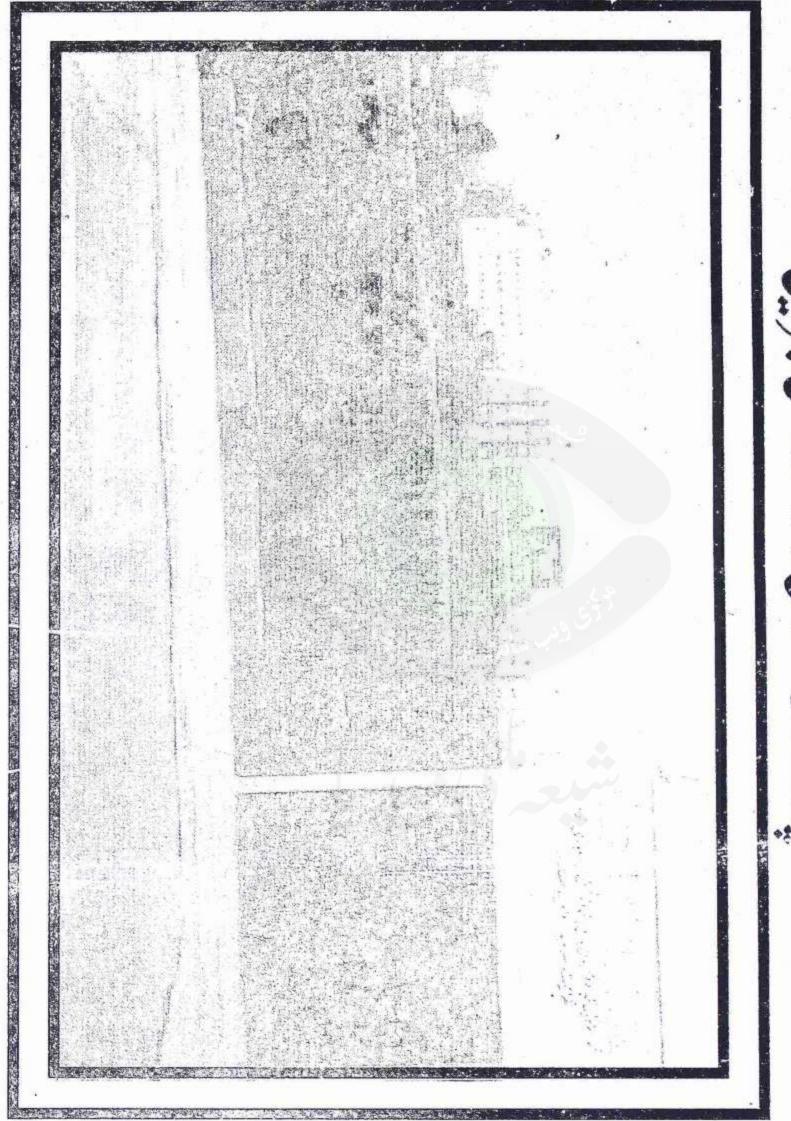

- 📽 💮 خنیس بن حذاقه
  - معاذبن عفراء
  - جبير بن مطعم
    - سعد بن زيد
- عبدالله بن عتيك
  - البراء بن معرور

نوٹ: فدکورہ بالا حضرات کے بارے میں ناموں کے ذکر پر اکتفاکیا جاتا ہے کیونکہ تفصیلی اظہار خیال اس کتاب کا موضوع نہیں۔ ان حضرات کے اساء ذکر کرنے سے مرادیہ ہے کہ ان کی قبور بقع میں تھیں جنہیں منہدم کیا گیا' بعض قبور پر گنبد ہے کہ ان کی قبور بھی میں تھیں جنہیں منہدم کیا گیا' بعض قبور پر گنبد ہوئے تھے۔

حفرت عثمان بن عفان "كى قبرك بارك ميں كتب توارئ ميں مرقوم ہے كہ انہيں مقع كے قريب باغ "حش كوكب" ميں دفن كيا گيا جو اس وقت بقيع كى موجودہ ديوار كے اندر ہے (انساب الاشراف ' تاريخ يعقوبى ج اص ٢٦) الامامہ والسياسة ج اص ٢٠٠ طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٥٥ ' رياض النظرہ ج ٢ ص ١٣١ مشرح ابن ابى الحديد معتزلى ج اص ١٦٨) ان كى قبرشدائے جرہ كى قبور سے ١٣٥م كے فاصلہ پر واقع ہے۔



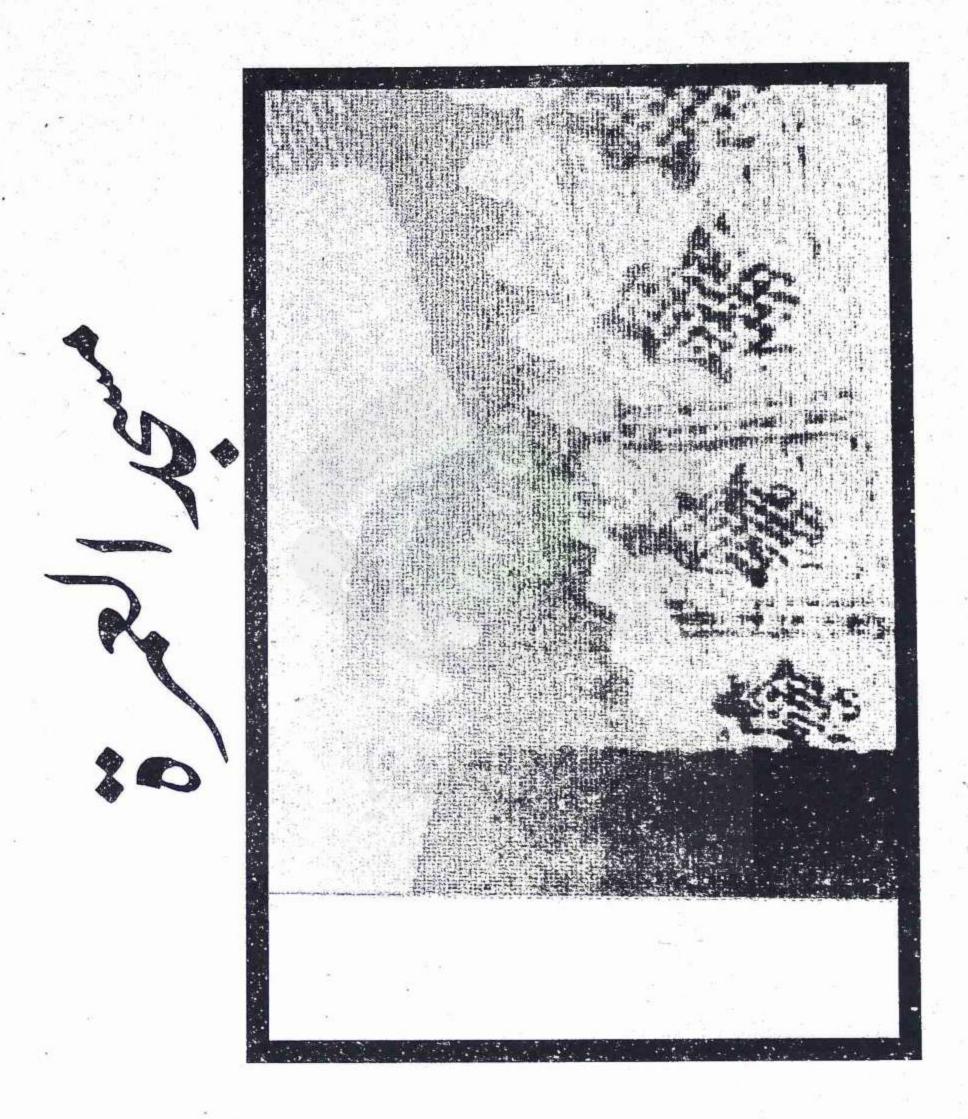

### Calify The

دعا ایک محبوب و مستحب عمل ہے بلکہ اس کی تائید میں جو آیت پیش کی ۔
جاتی ہے اس سے یہ فابت ہوتا ہے کہ دعا نہ کرنے والے تکبر اور خدا ہے بے نازی کا جذبہ رکھنے کی وجہ سے ایما کرتے ہیں جو کہ گناہ اور معصیت ہے۔ دعا کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے جنانچہ دعا کے سلسلے میں ارشاد حق تعالی ہے۔ "قُلَ مَا یَعْبَوُ ا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لاَ دُعَا وَ میرا پروردگاری (کمہ دیجے اگر تمہاری دعائیں نہ ہول تو میرا پروردگار بھی تمہاری پروردگاری نہ کرے گا۔۔۔۔سورہ فرقان 22۔۔۔۔

وعاکے بارے میں ایک صریح آیت=

وَ قَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونَى اَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدُ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ---- (سورہ مومن ١٠)
عبادَتِی سَيدُ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِیْنَ ---- (سورہ مومن ١٠)
"تمهارے پروردگار کا حکم ہے کہ مجھے پکارو' مجھ سے دعا مائلو' میں تمهاری دعا قبول کروں گا' جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلت کے ساتھ جنم میں جائیں گے۔

دعا ایک قرآنی تھم ہے 'خدائی فرمان ہے 'انسانی تقاضا ہے ' فطری جذبہ ہے

اور عبادت ہے ' دعائی ضرورت ' اہمیت و استجباب پر کثرت سے روایات موجود ہیں ' جمال تک قبور کی زیارت کا تعلق ہے تو اس کے استجباب میں کوئی شک نہیں سب سے بڑی دلیل حضرت بینجبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ ' جنت البقیح اور شہدائے احد کی قبور پر تشریف لا کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے اور بروایت حضرت عائشہ ام المومنین ' ' آمخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بقیع جاکر اہل قبور کے لیے سلامتی کی دعا کرے ان کی مغفرت و بخشش کی دعا کریں۔ چنانچہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا =

قولى السلام عليكم اهل الديار من المومنين والمسلمين و يرحم الله المستقدمين والمستاخرين و انا ان شاء الله بكم للاحقون" (صح مملم)

(اے عائشہ "! ان (بقیع میں مدفون اہل قبور) کے لیے وہاں جاکر اس طرح کھو! اے مومنین و مسلمین کے دیار کے مکینو! تم پر سلام ہو' اللہ رحمت نازل فرمائے پہلے گزرنے والوں پر اور بعد میں جانے والوں پر' اور ہم ان شاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں۔)

جنت البقیع کی زیارات کے تذکرے میں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے فضائل کی احادیث کا ذکر کئے بغیر صرف اصل زیارات پر اکتفاء کیا جاتا ہے اور ان حضرات کے استفادہ کے لیے ترجمہ بھی شامل کیا جاتا ہے۔



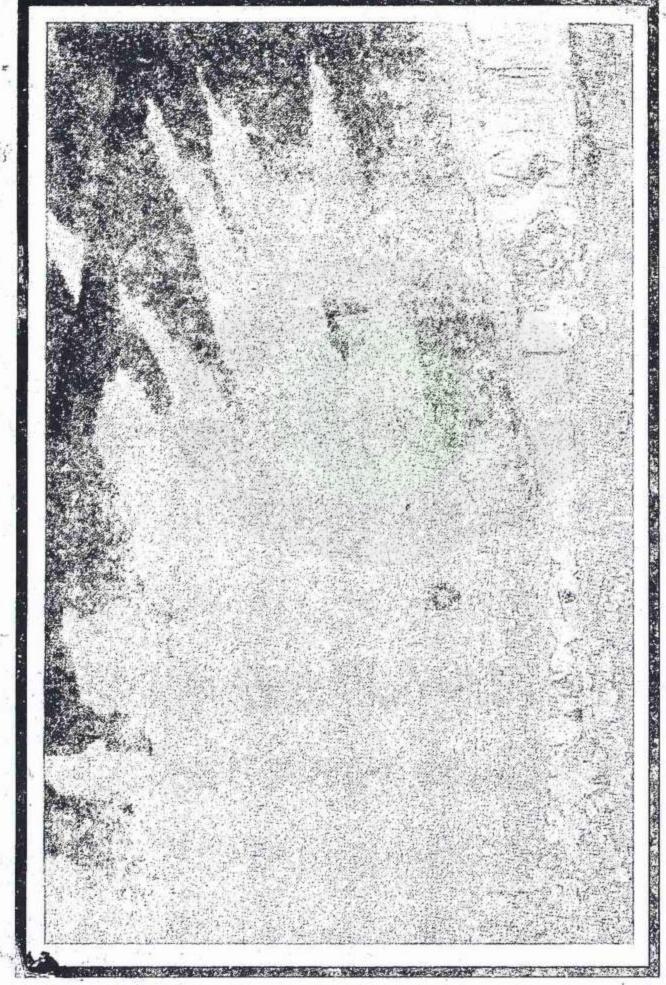



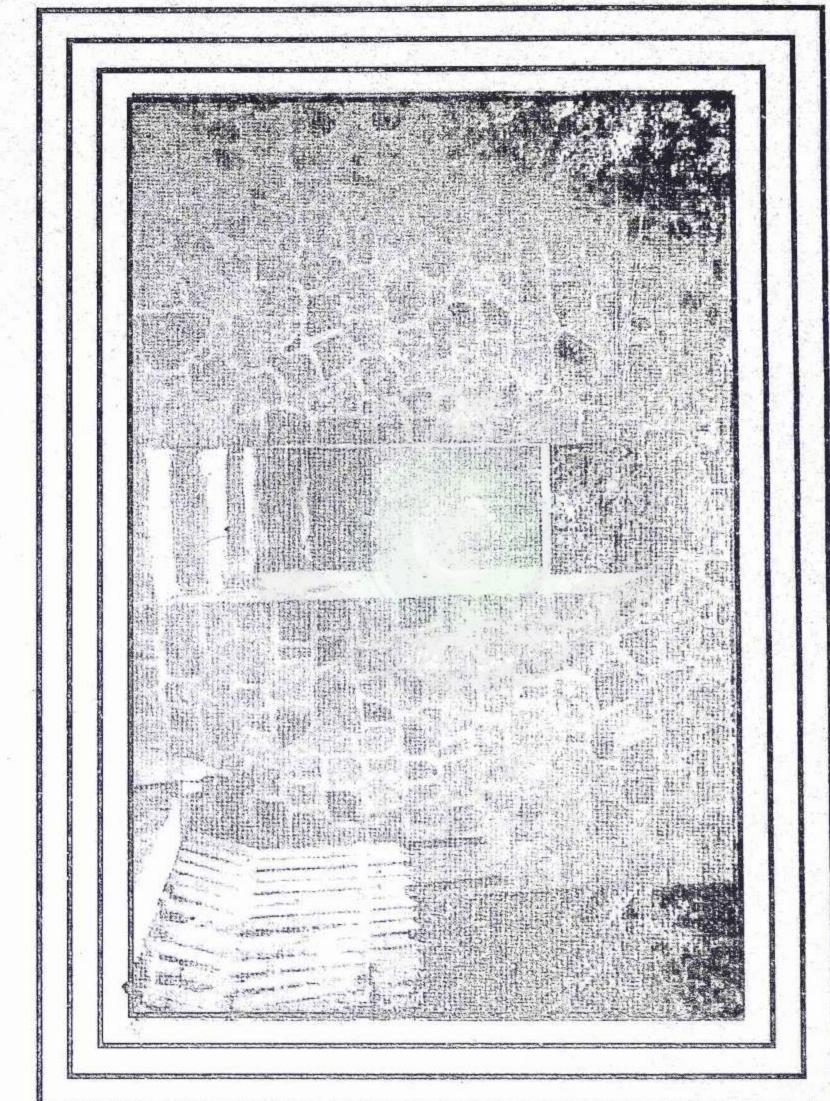

# FINE BOY WAR

حفزت فاطمہ زہراء علیما السلام کی قبر مبارک کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ کہاں پر واقع ہے کیونکہ آنجناب علیما السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ رات کی تاریکی میں انہیں دفن کیا جائے اور ان کی قبر کا نشان کسی کو نہ بتایا جائے۔ تاہم مدینہ منورہ کی زیارات میں عموماً سیدہ فاطمہ زہراء علیما السلام کی زیارت کو جنت البقیع کی زیارات کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے للذا ہم بھی اسی عام رائج معمول کو جنت البقیع کی زیارات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں بہرحال آنجناب کی زیارات کا قصد کرکے مطابق آپ کی زیارت ذکر کرتے ہیں بہرحال آنجناب کی زیارات کا قصد کرکے اس طرح کہیں =

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ نَبِيِّ اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ حَبِيْبِ اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ حَلِيْلِ اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ حَلِيْلِ اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ صَفِّي اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ صَفِّي اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ صَفِي اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ اَفْضَلِ اَنْبِيَآءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ

السَّلامُ عَلَيْكِ يَا سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْأَخِرِيْنَ اللهِ اله

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا فَاطِمةُ بِنْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلٰى رُوْحِكِ وَ بَدَنِكِ اَشْهِدُ اَنَّكِ مَضَيْتِ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّكِ وَ اَنَّ مَنْ سَرَّكِ فَقَدُ سَرَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَ مَنْ اَذَاكِ فَقَدُ الذى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَ مَنْ وَاللهِ وَ مَنْ اَذَاكِ فَقَدُ الذى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ لِاَنَّكِ بَضَعَةٌ مِنْهُ قَطَعَكِ فَقَدُ قَطَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ لِاَنَّكِ بَضَعَةٌ مِنْهُ وَرُوحَهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ سَجِطْتِ عَلَيْهِ مُتَبَرِّةٌ مِمَّنُ وَرُوحَهُ اللهِ عَلَيْهِ مُتَبَرِّةٌ مِمَّنُ عَمْنَ مَنْ سَجِطْتِ عَلَيْهِ مُتَبَرِةٌ مِمَّنُ عَمْنَ مَنْ سَجِطْتِ عَلَيْهِ مُتَبَرِّةٌ مِمَّنُ وَرُوحَهُ اللهُ مُوالِ لِمَنْ وَالَيْتِ مُعَادٍ لِمَنْ عَادَيْتِ مُنْهُ مُوالٍ لِمَنْ وَالَيْتِ مُعَادٍ لِمَنْ عَادَيْتِ مُنْهُ وَحَسِيبًا وَ جَازِيًا اللهِ شَهِيْدًا وَحَسِيبًا وَ جَازِيًا

وَ مُشِيبًا ترجمہ:

اے دخر رسول خدا " آپ یر سلام ہو اے دخرنبی " آپ یر سلام ہو اے دختر حبیب خدا "، آپ پر سلام ہو اے دختر خلیل خدا " آپ پر سلام ہو اے خدا کے برگزیدہ نبی کی دختر' آپ پر سلام ہو اے امین خدا کی دختر 'آپ پر سلام ہو اے خداکی سب سے بہتر مخلوق کی دختر' آپ پر سلام ہو ائے خدا کے نبیوں' رسولوں اور فرشتوں سے افضل شخصیت کی دخر' آپ پر سلام ہو اے تمام انسانوں سے افضل و برتر شخصیت کی دختر' آپ پر سلام ہو اے کائنات کی تمام خواتین کی سردار' آپ پر سلام ہو اے زوجہ ولی خدا' آپ پرسلام ہو اے رسول خدا کے بعد سب سے افضل شخصیت کی زوجہ' آپ پر سلام ہو اے جوانان جنت کے سردار حسن و حسین علیمما السلام کی والدہ' آپ پر سلام ہو اے صدیقتہ کبری علیہا السلام ' آپ پر سلام ہو

اے شہیدہ 'رضیہ و مرضیہ 'آپ پر سلام ہو اے فاضلہ و ذکیہ 'آپ پر سلام ہو اے باعظمت و پاک بی بی ا آپ پر سلام ہو اے حوراء انسیہ' آپ پر سلام ہو اے صاحب تقویٰ آپ پر سلام ہو اے مظلومہ بی بی اپ آپ پر سلام ہو اے حق غصب شدہ بی بی اب آپ پر سلام ہو اے ستم رسیدہ بی بی اپ آپ پر سلام ہو اے فاطمہ 'اے دختر رسول خدا علیها السلام 'آپ پر سلام ہو اے سیدہ 'آپ پر خدا کی رحمت ہو 'برکتیں ہوں اے بی بی آپ پر'آپ کی پاک روح و پاک بدن پر'خدا کی رحمت ہو اے بی بی ' میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اپنے پروردگار کی معرفت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاری-

میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے آپ کو خوشی دی' اس نے رسول خدا کو خوشی دی' اس نے رسول خدا کو خوشی دی' اس نے رسول خوش کیا' اور جس نے خوش کیا' اور جس نے آپ کو رنج دیا اس نے رسول خدا کے جفا کی' اور جس نے آپ سے منہ موڑا آپ سے جفا کی' اور جس نے آپ سے منہ موڑا کیونکہ آپ آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکت نے رسول خدا کے منہ موڑا کیونکہ آپ آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکڑا ہیں اور آپ آنخضرت کی جان ہیں۔

میں خدا' اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں

بھی اس پر راضی ہوں جس سے آپ راضی ہیں' اور اس سے ناراض ہوں جس سے آب ناراض ہوں جس سے آب ناراض ہوں جس سے آب ناراض ہیں اور اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس سے آپ نے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس سے آپ نے بیزاری کا اظہار کیا؟

میں آپ سے عقیدت رکھنے والوں سے عقیدت رکھتا ہوں اور آپ سے وشمنی برتنے والوں سے دشمنی کرتا ہوں

جس پر آپ غضب ناک ہیں میں بھی اس پر غضب ناک ہوں۔ خدا ہی کافی ہے اس گواہی کے لیے۔ وہی حساب و کتاب کرنے اور جزا و سزا دینے میں کافی ہے۔



## CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

حضرت امام حسن مجتبى " مضرت امام زين العلدين " مضرت امام محمر باقر اور حضرت امام جعفرصادق عمی زیارت کا قصد کرکے بوں کہیں= اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ اَئِمَّةَ الْهُدَى السَّلامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ التَّقُوٰى اَلسَّلامُ عَلَى الْحُجَجِ عَلَى اَهْلِ الدُّنْيَا 'السَّلامُ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا الْقَوَّامُوْنَ فِي الْبَرِيَّةِ ' اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الصَّفْوَةِ ' اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ النَّجُوٰى 'اَشْهَدُ اَنَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَ نَصَحْتُمْ وَ صَبَرْتُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَكَذِّبْتُمْ وَ أُسِيئُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَكَذِّبْتُمْ وَ أُسِيئُ اللَّهُ فَغَفَرْتُمْ ' وَ اَشْهَدُ اَنَّكُمُ الْآئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ ' وَ اَنَّ طَاعَتَكُمْ مَفْرُوضَةٌ ' وَ اَنَّ قُولَكُمُ الصِّدْقُ ' وَ اَنَّكُمْ دَعَوْتُمْ فَلَمْ تُجَابُوْا وَ اَمَرْتُمْ فَلَمْ تُطَاعُوْا ' وَ اَنَّكُمْ دَعَائِمُ الْحَقّ ' وَ اَرْكَانُ الْأَرْضِ لَمْ تَزَالُوْا بِعَيْنِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ يَنْسَخُكُمْ فِي أَصْلاَبِ كُلِّ مُطَهِّر ' وَ يَنْقُلُكُمْ فِي الْأَرْجَامِ الطَّاهِرَاتِ ' لَمْ تُدَيِّسِكُمُ

الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهُلاَءُ وَلَمْ تَشُوكُ فِيْكُمْ فَتَنُ الْأَهُوَاءِ طِبْتُمْ وَ طَهَّرْتُمْ مَنْ بِكُمْ عَلَيْنَا دَيَّانُ الدِّيْنِ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوْتٍ آذِنَ طَهَّرْتُمْ مَنْ بِكُمْ عَلَيْنَا دَيَّانُ الدِّيْنِ فَجَعَلَ صَلاَتَنَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ آنْ تُرْفَعَ وَ يُذُكّرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَ جَعَلَ صَلاَتَنَا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً لَنَا وَكَفَّارَةً لِذُنُونِنَا وَ اخْتَارَلَنَا وَطَيَّبَ جَلَقْنَا بِمَا مَنَ رَحْمَةً لَنَا وَكَفَّارَةً لِذُنُونِنَا وَ اخْتَارَلَنَا وَطَيَّبَ جَلَقْنَا بِمَا مَنْ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ وَلاَيَتِكُمْ وَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَمِّيْنَ وَ هَٰذَا مَقَامُ مَنْ الْخَلَيْنَا مِنْ وَلاَيَتِكُمْ وَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَمِّيْنَ وَ هَلَيْبَ خَلَقْمُ مِنْ الْخَلَقَامِهِ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ وَلاَيَتِكُمْ وَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَمِّيْنَ وَ الْقَرْبِمَا جَنَى يَرْجُو بِمُقَامِهِ الْخَلَاصَ وَ اخْطَاءَ وَاسْتَكُمْ وَكُنَّا عِنْدَةً مُسْتَنْقِذُ الْهَلْكَى وَلَا اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

يَامَنُ هُوَ قَائِمٌ لاَ يَسْهُوْ وَ دَائِمٌ لاَ يَلْهُوْ وَ مُحِيْظٌ بِكُلِّ شَيً كُلُ الْمَنُ بِمَا وَقَقْتِنِي وَعَرَّفْتَنِي بِمَا اَعَنْتَنِي عَلَيْهِ اِذْ صَدَّعَنْهُ لَكَ الْمَنُ بِمَا وَقَقْتِنِي وَعَرَّفْتِنِي بِمَا اَعَنْتَنِي عَلَيْهِ اِذْ صَدَّعَنْهُ وَبَادُكَ وَ جَهِلُوْا مَعْرِفَتَهُمْ وَاسْتَخَفُّوْا جِحَقِهِمْ وَمَالُوْا اللّي عَبَادُكَ وَ جَهِلُوْا مَعْرِفَتَهُمْ وَاسْتَخَفُّوْا جِحَقِهِمْ وَمَالُوْا اللّي فَلَا اللّهِ اللّي اللّهِ اللّهِ الْمَالَةُ اللّهُ عَلَى وَمِنْكَ اللّهَ فَلَا تَحِرُمِنِي سَوَاهُمْ وَكَانَتِ الْمِنَّةُ لَكَ عَلَى وَمِنْكَ اللّهَ فَلَا تَحِرُمِنِي اللّهِ الطّاهِرِيْنَ فِي مَقَامِي هَذَا مَذْكُورًا مَكْتُوبًا فِي مَقَامِي هَذَا مَذْكُورًا مَكُتُوبًا فِي مَقَامِي هَذَا مَذْكُورًا مَكُتُوبًا فَلا تَحِرُمِنِي مَنَامِي هَلَا اللّهُ الطّاهِرِيْنَ فِيمًا ذَعَوْتُ فِي مَقَامِي هَذَا

7.5

سلام ہو آپ پر اے ائل تقوئی۔
سلام ہو آپ پر اے اہل تقوئی۔
سلام ہو آپ پر اے اہل دنیا پر خدا کی جمیں!
سلام ہو آپ پر اے اہل دنیا پر خدا کی جمیں!
سلام ہو آپ پر اے لوگوں میں خدا کے مقرر کردہ حاکمو!
سلام ہو آپ پر اے پاک دل ہستیوں'
سلام ہو آپ پر اے اسرار اللی کے حاملین!
سلام ہو آپ پر اے اسرار اللی کے حاملین!
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کے لوگوں کو احکامات پہنچا دیے'
امت کی نصیحت کا فریضہ پوراکیا اور راہ خدا میں صبرے کام لیا۔
لوگوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ سے بد رفتاری کی مگر آپ نے معاف کر دیا'

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ برحق پیشوا ہیں اور ہدایت کرنے والی ہستیاں ہیں۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی اطاعت سب پر فرض کی گئی ہے اور آپ کی ہربات سچی ہے۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو حق کی راہ پر چلنے کی دعوت دی مگراس پر کان نہ دھرے گئے' اور آپ نے لوگوں کو خدا کی طرف سے فرمان جاری کئے مگران کی اطاعت نہ کی گئی'

آپ دین کے ستون ہیں- اور زمین کی بنیادیں آپ کے دم سے قائم ہیں' آپ ہیشہ خدا کی عنایت سے بہرہ ور رہے' اس نے آپ کو پاک صلبوں اور پاکیزہ ارحام میں رکھا۔ اس لیے جاہلیت کی پلیدی ' آپ کی پاکیزگی پر اثر انداز نہ ہوسکی ' اور نفساتی خواہشوں کی تباہ کاریاں آپ کو شکار نہ کرسکیں۔

آپ باک ہیں اور ہمشہ باکیزہ رہے۔

خدانے آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا اور آپ کو ان پاکیزہ گھروں میں رکھا جن کی رفعت و عظمت اور ادائے احترام کا حکم دیتے ہوئے ان میں ذکر اللی بجا لانے کا فرمان و اذن دیا۔

خدانے آپ پر ہمارے درود و سلام بھیجنے کو ہمارے لیے رحمت قرار دیا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دیا'

خدانے آپ کو ہمارے لیے منتخب فرمایا اور آپ کی پاک ولایت کے سبب ہم پر احسان فرماتے ہوئے ہماری خلقت کو پاکیزہ بنا دیا' ہم اس کی بارگاہ میں آپ کے نام لیواہیں'

یہ جگہ گناہگاروں 'خطاکاروں اور اپ آپ بر ظلم کرنے والوں کی بخشق کی جگہ ہے ' یہ جگہ اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے اس جگہ کی برکت و عظمت کے ذریعے خدا کی رحمت و بخشق کی امید رکھنے والے کی جگہ ہے۔ تاکہ انہیں جاہی سے نجات عطاکرنے والا عظیم خدا تاہی سے نجات دے ' پس آپ میری شفاعت کریں۔ بیات عطاکرنے والا عظیم خدا تاہی سے نجات دے ' پس آپ میری شفاعت کریں۔ میں آپ کے در پر آیا ہوں۔ دنیا والے آپ سے منہ موڑ گئے ہیں اور انہوں نے خدا کی نشانیوں کا فداق اڑایا ہے اور ان سے تکبر کیا ہے '

#### خداکے حضور التجا

اے وہ ذات جو اس قدر مضبوط ہے کہ تبھی کچھ بھول نہیں سکتی۔ اور ہمیشہ ہے کہ بھی مٹ نہیں سکتی، اور ہمیشہ ہے کہ تبھی مٹ نہیں سکتی، جو ہر شئے پر حاوی ہے۔ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے توفیق

بخشی اور ان ہستیوں کی معرفت عطاکی 'تیرا احسان ہے کہ تونے ان کی راہ پر گامزن ہونے کے اسبب میرے لیے فراہم کئے جبلہ لوگ ان ہستیوں کی معرفت ہے بہ بہرہ رہے اور انہوں نے ان ہستیوں کی قدر نہ کی بلکہ ان کے حق میں کو تاہی ہے کام لیا اور ان کو چھوڑ کر دو سرول کی طرف راغب ہوگئے 'یہ سب تیرا مجھ پر احسان اور عنایت ہے۔ پس میں تیری حمر بجالاتا ہوں کہ تونے مجھے اس مقام و مرتبت ہے نوازا کہ میری یمال عاضری تیرے پاس لکھی ہوئی ہے اور مذکور ہے 'للذا میں یمال جس چیز کی امید لے کر آیا ہوں مجھے اس سے محروم نہ فرما اور جس چیز کی تمنا لے کر یمال بہنچا ہوں اس سے مجھے نا امید نہ فرما۔ کجھے واسطہ محمد 'و آلہ محمد شکی عزت و عظمت کا۔



# Red Proposition of the Control of th

اَلسَّلامُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَى نَبِيّ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَى حَبِيْبِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَى حَبِيْبِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَى صَفِيّ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَى صَفِيّ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَى صَفِيّ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَى نَجِيّ اللَّهِ

السَّلامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ سَيِّدِ الْأَنْبِيَآءِ وَ خَاتَمِ الْسَلامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ سَيِّدِ الْأَنْبِيَآءِ وَ خَاتَمِ الْمُرْسَلِيْنَ 'وَ حِيَرَةِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ وَ سَمَائِهِ السَّلامُ عَلَى جَمِيْعِ اَنْبِيَآءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ السَّلامُ عَلَى الشُّهَدَآءِ وَالصُّلَحَاءِ وَالسُّعَدَاءِ السَّلامُ عَلَى الشُّهَدَآءِ وَالصُّلَحَاءِ وَالسُّعَدَاءِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ السَّلامُ عَلَيْنَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الزَّاكِيَةُ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الزَّاكِية أَلَا السَّلامُ عَلَيْكَ اَيَّتُهَا الرُّوْحُ الشَّرِيفَةُ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيَّتُهَا الرُّوْحُ الشَّرِيفَةُ السَّرِيفَةُ السَّرِيفَةُ السَّرِيفَةُ السَّرِيفَةُ السَّرِيفَةُ وَالسَّرِيفَةُ السَّرِيفَةُ اللَّهُ الْمُعَلَى السَّرِيفَةُ اللَّهُ السَّرِيفَةُ السَّرِيفَةُ اللَّهُ الْمَاسِلَةُ الْمَاسَلِيْهُ اللَّهُ السَّرِيفَةُ السَّرِيفَةُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلَى السَّيْ الْسَلَامُ عَلَيْكَ السَّرَامُ عَلَيْكَ السَّرَامُ عَلَيْكَ السَّرَامُ عَلَيْكَ السَّرِيفَةُ اللَّهُ السَّرَامُ عَلَيْكَ السَّرِيفَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسِلَةُ السَّرِيفَةُ اللَّهُ الْمَاسِلَةُ اللْمُ الْمَاسُلِيقِ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّيْسَالِيقَ السَّلَةُ السَّيْسَالِيقَ السَّيْسُ الْمَاسُولِيقَالِيْسَالِيْسُ الْمَاسُولُ السَّهُ الْمَاسِلَةُ السَّيْسُ الْمَاسُلِيقِ السُّيْسَاسُ الْمَاسُلِيقَ السَّهُ اللَّهُ الْمَاسُولُ السَّيْسُ الْمَاسُلِيقَ السَّيْسُولُ السَّيْسُ الْمَاسُلِيقِ السَّيْسُ الْمَاسُلِيقُ السَّيْسُ السَّيْسُ الْمَاسُلِيقِ السَّيْسُ الْمَاسُلِيقِ السَّيْسُ الْمَاسُلِيقِ السَّيْسُ الْمِنْسُلِيقِ السَّيْسُ الْمَاسُلِيقُ السَاسُلِيقُ السَّيْسُلِيقِ السَّيْسُ الْمَاسُلِيقِ السَاسُولُ السَّيْسُ الْمَاسُلُولُ السَّيْسُ الْمَاسُلِيقُ الْمَاسُلِيقُ

اَلسَّالَامُ عَلَيْكَ ايَّتُهَا الْبَضْعَةُ الطَّاهِرَةُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيَّتُهَا الدُّرَّةُ البَاهِرَةُ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ خَيْرِ الْوَرْي اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ النَّبِيّ الْمُجْتَئِي اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْمَبْعُوْثِ اِلْي كَافَّةِ الْوَرْي ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْبَشِيْرِ النَّاذِيْر ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْمُؤْيَّدِ بِالْقُرْآنِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْمُرْسَلِ اِلَىٰ الْإِنْسِ وَالْجَانَّ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ ' اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ صَاحِبَ الرَّايَةِ وَالْعَلاَمَةِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الشَّفِيْعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ مَنْ حَبَاهُ اللَّهُ بِالْكَرَامَةِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اللَّهِ أَشْهَدُ اَنَّ اللَّهَ قَدِ الْحَتَارَ لَكَ دَارَالُكُرَامَةِ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّفَكَ أَخْكَامَهُ وَ يَكْتُبَ عَلَيْكَ حَلَالَهُ وَ حَرَامَهُ فَتَقَلَكَ اللهِ طَيِّبًا زَاكِيًا 'مَوْضِيًّا طَاهِرًا مِن كُلِّ نَجِسٍ مُقَدَّسًا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَ بَوَّاكَ جَنَّةَ الْمَاوٰى ' وَرَفَعَكَ اللَّى دَرَجَاتِ الْعُلِّي وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ صَلاَّةً يَقُرُّبِهَا عَيْنَ رَسُولِهِ وَيَبْلُغُهُ بِهَا أَكْبَرَ مَامُولِهِ ۚ اَللَّهُمَّ اَجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَ اَزْكَاهَا وَانْي بَرَكَاتِكَ وَ اَوْفَاهَا عَلَى رَسُوْلِكَ وَ نَبِيِّكَ ' وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ ' مُحَمَّدٍ خَاتَم النَّبِيِّيْنَ وَعَلَى مَا نُسِلَ مِنْ اَوْلاَدِم الطَّيِّبِيْنَ ' وَعَلَى مَا خُلِّفَ مِنْ عِتْرَتِهِ الطَّاهِرِيْنَ ' بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ' اَللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَفِيِّكَ وَ إِبْرَاهِيْمَ نَجُلِ نَبِيِّكَ ' أَنْ تَجْعَلَ سَغْيِيْ بِهِمْ مَشْكُورًا و ذَنْبِيْ بِهِمْ مَغْفُورًا و حَيَاتِيْ بِهِمْ طَيِّبَةً سَعِيْدَةً وَ عَاقِبَتِيْ بِهِمْ مُفْلِحَةً حَمِيْدَةً وَ حَوَائِجِيْ بِهِمْ مُقْضِيَّةً وَ اَفْعَالِيْ بِهِمْ مَرْضِيَّةً ' وَ أَمُوْرِيْ بِهِمْ مَسْعُوْدَةً ' وَ شُؤُونِيْ بِهِمْ مَحْمُوْدَةً اللَّهُمَّ وَ اَحْسِنْ لِيَ التَّوْفِيْقَ وَ نَفَّسَ عُنِّيْ كُلَّ هُمِّ وَضِيْقِ 'اَللَّهُمَّ جَنِّبْنِيْ عِقَابَكَ وَ اَمْنَحْنِيْ ثُوَابَكَ' وَاسْكُنِيْ جِنَانَكَ وَازْزُقُنِيْ رِضُوَانَكَ وَ اَمَانَكُ وَ اَشُرِكُ فِي صَالِح دُعَائِيْ وَالِدَى وَوَلَدِيْ وَجَمِيْعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ' اَلْاَحْيَاءَ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ إِنَّكَ وَلِيُّ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ ' آمِيْنَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ -

2.7

سلام ہو اللہ کے رسول کر سلام ہو اللہ کے نبی پر سلام ہو خدا کے حبیب پر سلام ہو خدا کے صفی پر

سلام ہو خدا کے ہمرازیر سلام ہو محر پر جو انبیاء کے سردار اور آخری رسول ہیں اور زمین و آسان میں رہنے والوں میں سے برگزیدہ اللی ہیں-سلام ہو خدا کے تمام نبیوں اور سعادت مندول پر سلام ہو شہیدوں' صالحین اور رسولوں پر سلام ہو ہم پر اور خدا کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو آپ پر اے نفس ذکیہ (پاک شخصیت) سلام ہو آپ پر اے باعظمت روح سلام ہو آپ پر اے پاک فرزند سلام ہو آپ یراے درخشندہ موتی سلام ہو آپ پراے خیرالوری (سب سے افضل) کے فرزند سلام ہو آپ پراے برگزیدہ نبی کے دل بند سلام ہو آپ پر اے پوری کائنات کے نبی کے نور نظر سلام ہو آپ پر اے خوشخبریاں دینے والے کے فرزند سلام ہو آپ پر اے انذار کرنے والے کے دل بند سلام ہو آپ پر اے اس شخصیت کے فرزند جن کی تائید قرآن کے ذریعے ہوئی (قرآن بطور دلیل عطاکیا گیا)

سلام ہو آپ پراے اس شخصیت کے فرزند جنہیں جن وانس کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ سلام ہو آپ پراے روشن چراغ کے نور نظر سلام ہو آپ پراے روشن چراغ کے نور نظر سلام ہو آپ پراے برچم دار حق کے فرزند سلام ہو آپ پر اے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے کے فرزند
سلام ہو آپ پر اے صاحب کرامت شخصیت کے فرزند
آپ پر سلام ہو اور خداکی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو خدا نے ایک باعظمت مکان عطاکیا ہے قبل
اس کے کہ اپنے احکام آپ پر واجب کرتا' اور اپنے طلل و حرام کا پابند قرار دیتا آپ
کو اس جگہ پاک و پاکیزہ اور ہر نجاست سے پاک حالت میں منتقل کر دیا اور ہر طرح
کی آلودگی سے پاکیزہ قرار دے کریماں لے آیا' اور آپ کو بہشت بریں میں جگہ دی
اور بلند درجات عطا فرمائے۔

خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے کہ رسول خدا مکو قرار آ جائے اور آپ کی نگاہ کو سکون ملے کہ وہ اپنی بزرگ تزین آرزو کو پالیں۔

پروردگارا! اپنی پاکیزہ و بہترین رحمتیں اور نہایت عظیم و کامل برکتیں اپنے رسول' اپنے نبی اور پوری کائنات میں اپنی سب سے بہتر مخلوق محمد خاتم النہیں ' برنال فرما اور ان کی پاکیزہ اولاد اور عترت طاہرین علیہم السلام کو اپنی خاص رحمت سے نواز' اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے!

پروردگارا! میں تجھ سے تیری پندیدہ شخصیت محمد مصطفیٰ اور تیرے نبی کے دل بند ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دے کر التجاکرتا ہوں کہ ان کے طفیل میری کوششوں (اعمال) کو شرف قبولیت عطا فرما' میرے تقاضوں کو معاف فرما اور ان کے صدقے میں میری زندگی کو پاک و سعادت آمیز قرار دے' ان کے طفیل میری عاقبت بخیر فرما' ان کے واسطہ سے میری عاجات کو پورا فرما' ان کی برکت سے میرے افعال کو پندیدہ قرار دے' ان کے فیض سے میرے تمام امور کو سعادت کا حامل بنا دے۔ ان کے صدقے میں میرے سب کام لائق تعریف بنا دے۔

پرودگارا! مجھے حسن توفیق عطا فرما اور ہرغم و درد کو مجھ سے دور کر دئے۔
خدایا مجھے اپنے عذاب سے بچالے 'اور مجھے اپنے ثواب سے بہرہ مند فرما'
اور مجھے اپنی بہشت میں جگہ عطا فرما' اور مجھے اپنی رضا وامان کی نعمت سے نواز دے'
میری اچھی دعاؤں میں میرے والدین' اولاد اور تمام زندہ و مرجانے والے مومنین و
مومنات کو شریک فرما کہ باقیات الصالحات تیرے ہاتھ میں ہیں۔ آمین یا رب العالمین!



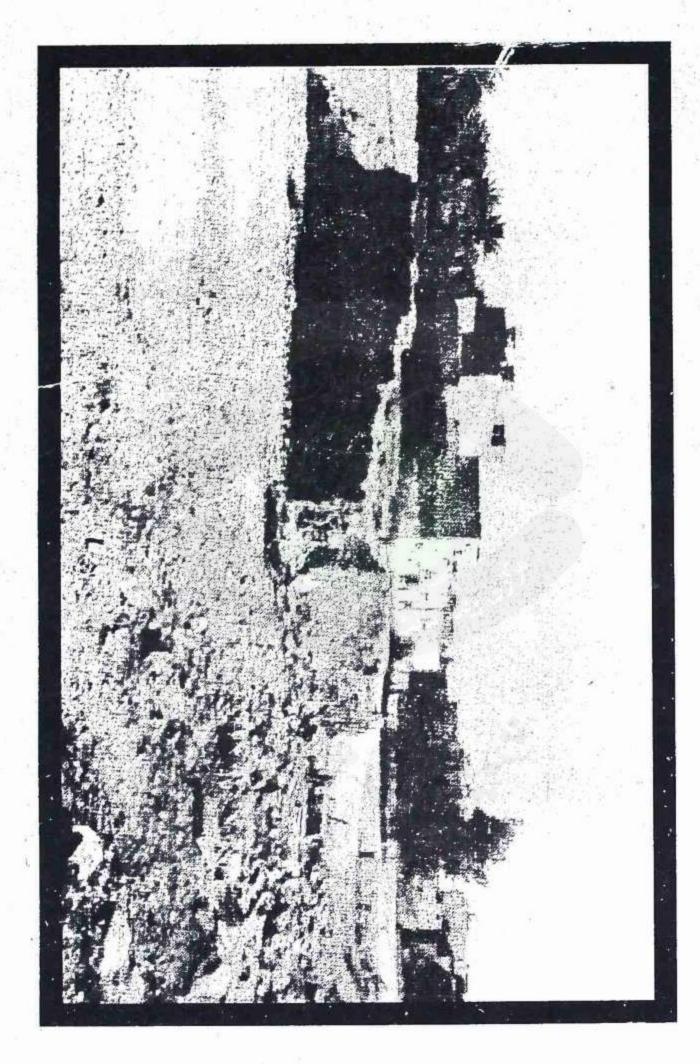

مجدالقس يمال يرحفرت على فروبابواسور جوابيل يلايا

# Alexandre de la constant de la const

اَلسَّلامُ عَلَى نَبِيّ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلسَّلامُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَوَّلِيْنَ ' اَلسَّلامُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَخِرِيْنَ اَلسَّلامُ عَلَى مَنْ بَعَثَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلامُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ اَسَدِ اِلْهَاشِمِيَّة اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الصِّدِيْقَةُ الْمَرْضِيَّةُ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الْكُرِيْمَةُ الرَّضِيَّةُ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يَاكَافِلَةَ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِيْنَ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَامَنْ ظَهَرَتْ شَفَقَتُهَا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّمِيْدَ:

> اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يَامَنُ تَرْبِيْتُهَا لِوَلِيّ اللَّهِ الْأَمِيْنِ ' اَلسَّلامُ عَلَيْكِ وَعَلَى رُوْحِكَ وَ بَدَنِكِ الطَّاهِرِ

اَلسَّلامُ عَلَيْكِ وَ عَلَى وَلَدِكِ النُّورِ الزَّاهِرِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ' اَشُهَدُ اِنَّكِ اَحْسَنْتِ الْكِفَالَةَ وَ اَدَّيْتِ الْأَمَانَةَ وَاجْتَهَدُتِ فِي مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ بَالَغْتِ فِي حِفْظِ رَسُولِ اللَّهِ عَارِفَةً بِحَقِّهِ مُؤْمِنَةً بِصِدُقِهِ ' وَ مُعْتَرِفَةً بِنُبُوَّتِهِ ' مُسْتَبْصِرَةً بِنِعْمَتِهِ ۚ كَافِلَةً بِتَرْبِيْتِهِ مُشْفِقَةً عَلَى نَفْسِه ۚ وَاقِفَةً عَلِى خِدْمَتِهِ مُخْتَارَةً رِضَاهُ مُوْثِرَةً هَوَاهُ وَاشْهَدُ اَنَّكِ مَضِيْتِ عَلَى الْإِيْمَانِ وَالتَّمَسُكِ بِأَشُرِفِ الْأَذْيَانِ وَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ' طَاهِرَةً زَكِيَّةً تَقِيَّةً فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْكِ وَ ارْضَاكِ وَ جَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكِ وَمَا وَاكِ ' اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اللهُ مُحَمَّدٍ وَ انْفَعْنِيْ بِزِيَارَتِهَا ۚ وَ ثَبَتْنِيْ عَلَى مَحَبَّتِهَا وَلاَ تَحْرُمْنِيْ شَفَاعَتَهَا وَ شَفَاعَةَ الْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهَا وَارْزُقُنِي مُرَافَقَتَهَا وَاخْشُونِيْ مَعَهَا وَ مَعَ اولادِهَا الطَّاهِرِيْنَ- اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ اْخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِيْ اِيَّاهَا وَارْزُقْنِيْ الْعَوْدَ اِلَيْهَا اَبَدًا مَا ٱبْقَيْتَنِي ' وَ إِذَا تَوَفَّيْتَنِي فَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَتِهَا وَادْخِلْنِي فِي

شَفَاعَتِهَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اللَّهُمَّ بِحَقِّهَا عِنْدَكَ وَ مَنْزَلَتِهَا لَدَيْكَ إِغْفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مَنْزَلَتِهَا لَدَيْكَ إِغْفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْانْحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِ

: 2.7

سلام ہواللہ کے بی پر
سلام ہواللہ کے رسول پر
سلام ہو پیغیروں کے سردار حضرت محمہ پر
سلام ہو اولین کے سردار حضرت محمہ پر
سلام ہو آخرین کے سردار حضرت محمہ پر
سلام ہو آخرین کے سردار حضرت محمہ پر
سلام ہواس پر جے خدا نے سب جمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا'
سلام ہو آپ پر اے نبی خدا اور اس کی رحمت اور برکتیں ہوں
سلام ہو قب پر اے نبی خدا اور اس کی رحمت اور برکتیں ہوں
سلام ہو حضرت فاطمہ بنت اسد علیہا السلام پر جو خاندان ہاشم کی عظیم

خاتون ہیں

سلام ہو آپ پر اے تی خاتون
سلام ہو آپ پر اے خداکی بیندیدہ خاتون
سلام ہو آپ پر اے پر ہیزگار بی بی
سلام ہو آپ پر اے پاک کردار کی حامل بی بی
سلام ہو آپ پر اے پاک کردار کی حامل بی بی
سلام ہو آپ پر اے صاحب کرم و فضیلت بی بی
سلام ہو آپ پر اے صاحب کرم و فضیلت بی بی
سلام ہو آپ پر اے رضائے اللی پر راضی خاتون

سلام ہو آپ پر اے حضرت محمد عاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت و پرورش کرنے والی خاتون

سلام ہو آپ پر اے وہ شخصیت کہ جس نے خاتم النمیین رسول خدا مکو اپنی شفقت دی۔

سلام ہو آپ پر کہ جس نے اللہ کے ولی امین کی تربیت کی۔
سلام ہو آپ پر اور آپ کی روح و پاک جان پر
سلام ہو آپ پر اور آپ کے فرزندجو درخشندہ نور ہیں
آپ پر خدا کی رحمتیں و بر کتیں ہوں۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پیمبراسلام کی نمایت عمدہ کفالت کی اور امانت کو صحیح طور پر ادا کیا' اور رضائے خداوندی کے حصول میں آپ نے بھرپور کاوش فرمائی' اور رسول خدا کی حفاظت کا پورا حق ادا کیا' آپ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مقام و مرتبت کی معرفت رکھتی تھیں اور آنخضرت کی صداقت پر بھرپور ایمان رکھتی تھیں اور ان کی نبوت کا اقرار کرتی تھیں اور یہ جانتی تھیں کہ خدا نے آنخضرت کے وجود میں کائنات کو اپنی کتنی عظیم نعمت سے نوازا' آپ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی' آپ آنخضرت کے ساتھ شفیق ماں بن کر رہیں اور آنخضرت کی فدمت گزاری میں اگرم عمل رہیں' آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی و رضا کو ہمیشہ چاہا اور ان کی پیند کو ہمیشہ ترجیح دی۔

اور میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی ایمان کے ساتھ گزاری اور دین اسلام جو کہ تمام ادیان سے برتر ہے' اس سے وابستہ رہیں۔ آپ خداکی رضا پر راضی اور خداکی بندیدہ عبادت گزار' پاک صفات و پاکیزہ کردارکی مالک' متقی و

پر ہیزگار تھیں۔ خدا آپ سے راضی رہے اور آپ کو اپنی رضا و خوشنودی کے ساتھ خوش رکھے اور بہشت کو آپ کا ابدی ٹھکانہ قرار دے۔

پرورد گارا! محمد و آل محمد عليهم السلام پر رحمت نازل فرما

پروردگارا! مجھے اس معظمہ بی بی کی زیارت کے فیوضات سے بہرہ ور فرما اور مجھے اس سے عقیدت پر ثابت قدم رکھ' اور مجھے ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما اور نہ ہی ان کی نسل سے آئمہ اطہار "کی شفاعت سے محروم کرنا' مجھے ان کے ساتھ دہنے والوں میں قرار دے اور مجھے ان کے ساتھ اور ان کی اولاد طاہرین "کے ساتھ محثور فرما۔

پروردگارا! اس زیارت کو بی زندگی کی آخری زیارت قرار نہ دے 'جب تک میں زندہ رہوں مجھے یہاں آکر شرف زیارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور جب مجھے اس دنیا سے لے جائے تو ان کے ساتھ ہونے والوں کے ساتھ محثور فرما اور مجھے اپی رحمت کے ساتھ ان کے دامن شفاعت میں داخل کر دے یا ادحم الوا حمین۔

پروردگارا! تخیے اس عظیم خاتون کے اس بلند مقام و مرتبت کا واسطہ جو تیری بارگاہ میں انہیں حاصل ہے' میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے والدین و تیری بارگاہ میں انہیں حاصل ہے' میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے والدین و تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچالے۔



### سر داد کی سال کانیاد

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا أُمَّ رَسُوْلِ اللَّهِ

السَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا أُمَّ صَفِيّ اللهِ

السَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا أُمَّ صَفِيّ اللهِ

السَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا أُمَّ الْمُصْطَفَى

السَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا مُرْضِعَةَ رَسُوْلِ اللهِ

السَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا حَلِيْمَةُ السَّعْدِيَّةُ فَرَضِى اللهُ تَعَالٰى عَنْكِ وَ

السَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا حَلِيْمَةُ السَّعْدِيَّةُ فَرَضِى اللهُ تَعَالٰى عَنْكِ وَ

ارْضَاكِ وَ جَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكِ وَ مَاوَاكِ وَ رَحْمَةُ اللهو بَرَكَاتُهُ

ارْجَمَم

سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کی والدہ (رضاعی مال)
سلام ہو آپ پر اے اللہ کے مخلص و برگزیدہ بندے کی مال
سلام ہو آپ پر اے خدا کے حبیب کی مادر گرامی
سلام ہو آپ پر اے خدا کے حبیب کی والدہ
سلام ہو آپ پر اے محمد مصطفیٰ کی والدہ
سلام ہو آپ پر اے محمد مصطفیٰ کی والدہ
سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کو دودھ پلانے والی خاتون

سلام ہو آپ پر اے علیمہ سعدیہ خدا آپ سے راضی رہے اور آپ کو خوش رکھے اور بہشت کو آپ کا ابدی ٹھکانہ قرار دے اور خداکی رحمت و ہر کتیں ہوں آپ پر۔





المنابعة في مباريا

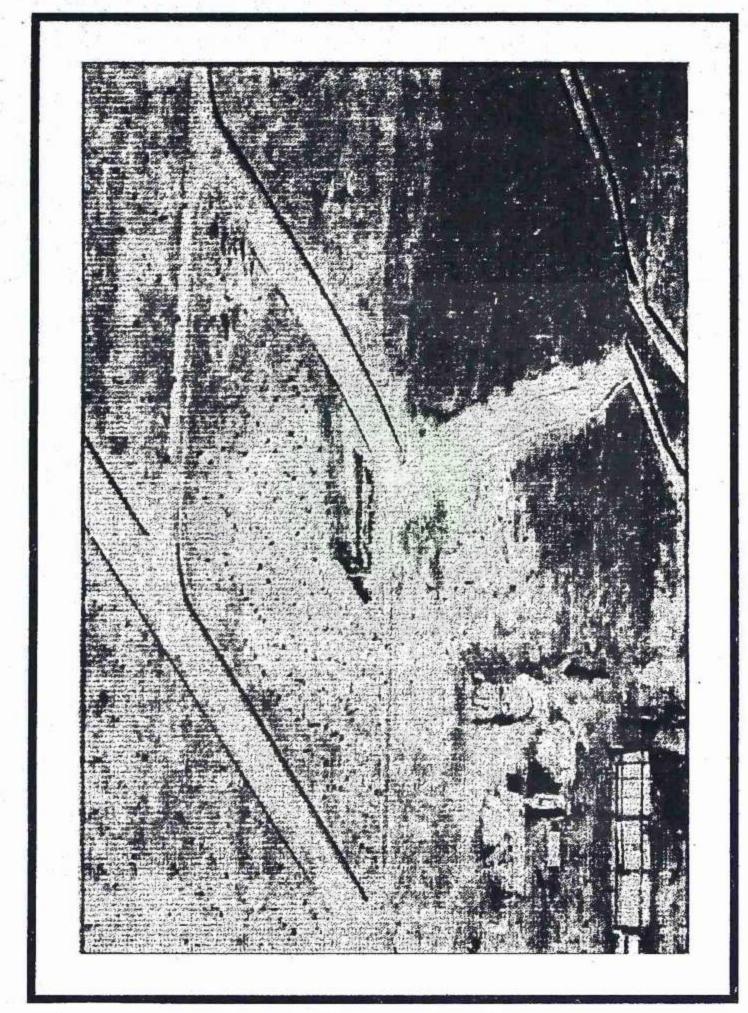

قرمبارك حفرت عليمه سعدية (والده رضائي رسول الله)

# نياب سرحام التي

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا زَوْجَةَ وَلِيّ اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا زَوْجَةَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا أُمُّ الْبَنِيْنِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا أُمَّ الْعَبَّاسِ ابْنِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ ابْنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْكِ وَ جَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكِ وَ مَاوَاكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

سلام ہو آپ پر اے ولی اللہ کی زوجہ محترمہ سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ سلام ہو آپ پر اے ام البنین سلام ہو آپ پر اے عباس نامدار بن امیر المومنین کی والدہ گرامی ضلام ہو آپ پر اے عباس نامدار بن امیر المومنین کی والدہ گرامی خداوند عالم آپ سے راضی رہے اور جنت کو آپ کا ابدی ٹھکانہ قرار دے اور اپنی رحمت و برکتوں سے آپ کو نوازے۔

## edil fle po po

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمَا يَا عَمَّتَىٰ رَسُوْلِ اللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمَا يَا عَمَّتَىٰ حَبِيْبِ اللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمَا يَا عَمَّتَى الْمُضْطَفَى رَضِى اللَّهُ تَعَالٰى عَنْكُمَا وَجَعَلْ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكُمَا وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَنْكُمَا وَجَعَلْ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكُمَا وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

2.7

سلام ہو آپ پراے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھو پھیاں سلام ہو آپ پراے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھو پھیال سلام ہو آپ پراے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھو پھیال سلام ہو آپ پراے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھو پھیال خداوند عالم آپ دونوں سے راضی رہے اور آپ دونوں کا ٹھکانہ بہشت ہواور خداکی رحمت و برکتیں آپ کو نصیب ہوں ۔

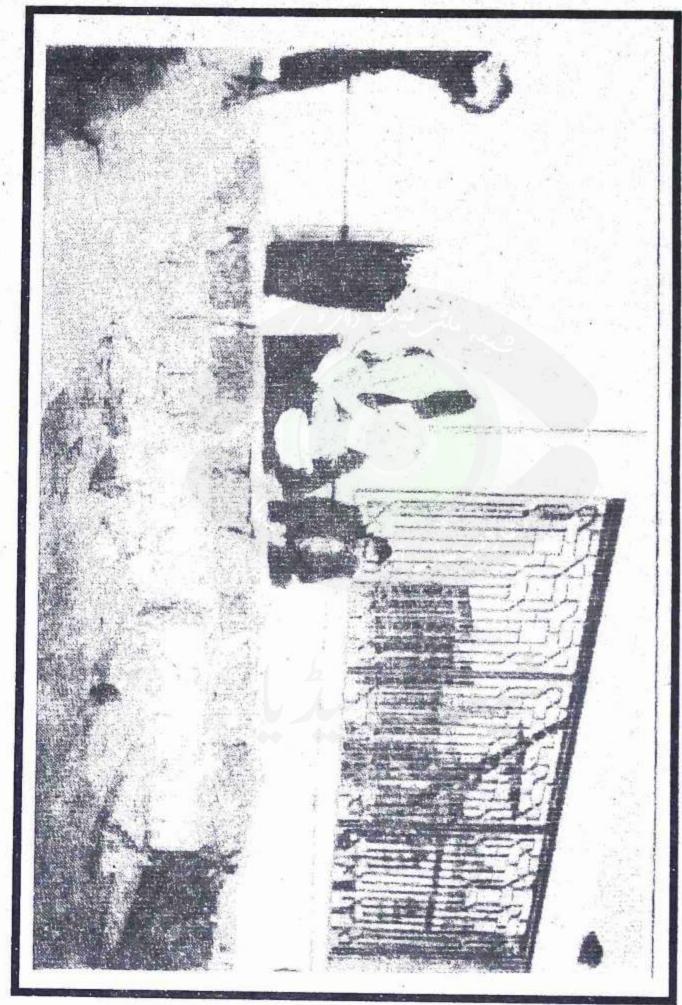

قرمارك حفر ت صفية بنت عبد المطلب (عميدالرسول

# alibar eries

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاعَمَّ نَبِيّ اللهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاعَمَّ حَبِيْبِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاعَمَّ مُحَمَّدَ الْمُصْطَفَى اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاعَمَّ اَحْمَدَ الْمُجْتَلِي اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَامِيَ الْإِسْلام اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَامَنُ اكْرَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَامَنِ اتَّبَعَ اَشْرَفَ الْأَذْيَانِ وَصَدَّقُتَ بِنَبُوَّةِ خَاتُمَ النَّبِيِّيْنَ وَ ٱقْرَرْتَ وَاعْتَرَفْتَ بِرَسَالَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلَبِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

سلام ہو آپ پراے ہارے سردار عباس، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیا ملام ہو آپ پر اے خدا کے نی کے عم محرم ' سلام ہو آپ پر اے حبیب خدا کے چیا بزرگوار سلام ہو آپ پر اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پچا سلام ہو آپ پر اے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے چیا سلام ہو آپ پراے عامی اسلام سلام ہو آپ پر اے وہ شخصیت کہ جس کا حرّام رسول خدا گئے کیا سلام ہو آپ پر اے وہ کہ جس نے اشرف الادیان (اسلام) کی پیروی کی اور خاتم النمين صلى الله عليه وآله وسلم كى نبوت كى تصديق كى اور سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم كي رسالت كا اقرار كيا-سلام ہو آپ پر اے عباس بن عبدالمطلب اور خدا کی رحمت و برکتیں آپ پر نازل ہوں۔



### المدوس والمرياب المالية المالية

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عَقِيْلَ بَنَ اَبِي طَالِبٍ

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بَنَ عَمَّ رَسُولَ اللَّهِ

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بَنَ عَمَّ رَسُولَ اللَّهِ

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بَنَ عَمَّ حَبِيْبِ اللَّهِ

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بُنَ عَمَّ حَبِيْبِ اللَّهِ

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بُنَ عَمَّ الْمُصْطَفَى

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بُنَ عَمَّ الْمُصْطَفَى

السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَخَاعِلِيِّ الْمُوتَظِي الْمُوتَظِي الْمُوتَظِي اللَّهِ بَنِ جَعْفَو الطَّيَارِ فِي الْجِنَانِ وَعَلَى مَنْ السَّلاَمُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ جَعْفَو الطَّيَارِ فِي اللَّهِ تَعَالَى عَنْكُمْ وَ حَوْلَكُمَا مِنْ اَصْحُبِ رَسُولِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكُمْ وَ مَصْكَنَكُمْ وَ الصَّكَمُ السَّلاَمُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْكُمْ وَ مَصْكَنَكُمْ وَ مَصْكَنَكُمْ وَ مَصْكَنَكُمْ وَ مَصَكَنَكُمْ وَ مَصَكَنَكُمْ وَ مَصَدَّ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

7.5

سلام ہو آپ پر اے ہمارے برزگوار' عقیل بن ابی طالب سلام ہو آپ پر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچا ذاد بھائی سلام ہو آپ پر اے خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عم زاد سلام ہو آپ پر اے خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچا ذاد سلام ہو آپ پر اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچا ذاد سلام ہو آپ پر اے علی مرتضٰی علیہ السلام کے برادر سلام ہو آپ پر اور آپ کے اردگر دجو صحابہ مدفون ہیں خدا آپ پر راضی رہے اور آپ کو نمایت خوشیال دے اور آپ کا ٹھکانہ ہمام ہو آپ پر اور خدا کی رحمت و برکتیں ہوں۔ سلام ہو آپ پر اور خدا کی رحمت و برکتیں ہوں۔

## نيرس الماكان المراسان

اَلسَّلاَمُ عَلَى اَبِيْكَ الْمُضْطَفَى الرِّضَا السَّلاَمُ عَلَى اَبِيْكَ الْمُؤْتَطٰى الرِّضَا السَّلاَمُ عَلَى السَيِّدَيْنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ السَّيِدَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ سَيِّدَةِ نِسَآءِ الْعُلَمِيْنَ السَّلاَمُ عَلَى خَدِيْجَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ سَيِّدَةِ نِسَآءِ الْعُلَمِيْنَ السَّلاَمُ عَلَى خَدِيْجَةً أُمِّ الْاَئِمَةِ الطَّاهِرِيْنَ السَّلاَمُ عَلَى فَاطِمَةَ أُمِّ الْاَئِمَةِ الطَّاهِرِيْنَ اللَّهُ وَ النَّاخِرَةِ شُفَعَآئِي السَّلاَمُ عَلَى النَّفُوسِ الْفَاخِرَةِ بُحُورِ الْعُلُومِ الزَّاخِرَةِ شُفَعَآئِي السَّلاَمُ عَلَى النَّفُوسِ الْفَاخِرَةِ بُحُورِ الْعُلُومِ الزَّاخِرَةِ شُفَعَآئِي فَى الْاَخْرَةِ وَ الْوَلِيَآئِي عِنْدَ عَوْدِ الرُّوْحِ إلى الْعِظَامِ النَّخِرَةِ الْمُورِ الْعُلُقِ وَوُلاَةِ النَّخِرَةِ الْمُعَلِي وَوُلاَةِ الْحَقِ الْمُحَلِّ وَالْمَامِ النَّخِرَةِ الْمُحَلِي وَوُلاَةِ الْحَقِ وَوُلاَةِ الْحَقِ

السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الشَّخْصُ الشَّرِيْفُ اِسْمُعِيْلُ بْنَ مَوْلاَنَا جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدَ الصَّادِقِ الطَّاهِرِ الْكَرِيْمِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلْهَ اللَّهُ وَ اَنْ عَلِيْتًا وَلِيَّهُ وَ مُحْتَبُاهُ اللَّهُ وَ اَنْ عَلِيْتًا وَلِيَّهُ وَ مُحْتَبُاهُ وَ اَنَّ الْإِمَامَةَ فِي وَلَدْمِ اللهِ يَوْمِ الدِيْنِ نَعْلَمُ ذَلِكَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ وَ وَانَ الْإِمَامَةَ فِي وَلَدْمِ اللهِ يَوْمِ الدِيْنِ نَعْلَمُ ذَلِكَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ وَ اَنَّ الْإِمَامَةَ فِي وَلَدْمِ الْيَيْنِ وَ اللهِ يَنْ مَعْرَهِمْ مُحْتَهِدُونَ وَفِي نَصْرِهِمْ مُحْتَهِدُونَ وَ فِي نَصْرِهِمْ مُحْتَهِدُونَ وَ فَي نَصْرِهِمْ مُحْتَهِدُونَ وَ فِي نَصْرِهِمْ مُحْتَهِدُونَ وَ فِي نَصْرِهِمْ مُحْتَهِدُونَ وَ فَي نَصْرِهِمْ مُحْتَهِدُونَ وَ فَي نَصْرِهِمْ مُحْتَهِدُونَ وَ فَي نَصْرِهِمْ مُحْتَهِدُونَ وَ فَي نَصْرِهُ مِنْ مُعْتَعِدُونَ وَ فَي نَصْرِهِمْ مُحْتَهِدُونَ وَ فَي نَصْرِهِمْ مُحْتَهِدُونَ وَ فَي نَصْرِهُ مَا لَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عُلَالًا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللْهُ عَلَيْكُ مُعْتَقِلُهُ وَاللَّهُ عَلَامًا لَعْمَالِلْهُ اللْهِ الْعَلَالُهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَمْ الْعَلَيْنَ فَي وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْتَقِلُونَ وَالْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللْهُ الْعُلِقِ لَا اللْهِ الْعَلَقِي الْعُلْمُ الْمُعْتَقِلُونَ وَالْعُلُولُ الْمُعْتَقِلُولُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلَامُ الْعُلِلْمُ الْعُلِقُلُولُ اللْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِلْمُ الْعُلْمُ الْمُ ا

2.7

سلام ہو آپ کے جد ہزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
سلام ہو آپ کے پدر نامدار علی مرتضٰی علیہ السلام پر
سلام ہو سیدین حسن و حسین علیماالسلام پر
سلام ہو حضرت جدیجہ "پر جو ام المومنین اور سیدہ نساء العالمین علیما السلام
کی مادر ہیں۔

سلام ہو فاطمہ زہراء علیما السلام پر جو آئمہ طاہرین علیم السلام کی مادر ہیں۔
سلام ہو ان بلند ہستیوں پر جو علوم کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر ہیں،
جو آخرت میں میری شفاعت کرنے والے ہیں اور وہ اس وقت میرے سرپرست
ہوں گے جب روح بوسیدہ ہڑیوں کی طرف لوٹ آئے گی۔ جو مخلوق کے امام اور برحق
رہنما ہیں۔

سلام ہو 'باعظمت انسان اساعیل بن جعفرصادق گرکہ جو پاک و کریم ہیں۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں اور حفزت محمر صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے برگزیدہ ہیں اور علی علیہ السلام خدا کے
ولی اور منتخب و پہندیدہ ہیں اور قیامت تک ان کی نسل میں امامت رہے گی۔ ہم یہ
سب کچھ علم الیقین کے ساتھ جانتے ہیں اور اسی پر ہمارا عقیدہ ہے اور ہم ان کی
نصرت کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔

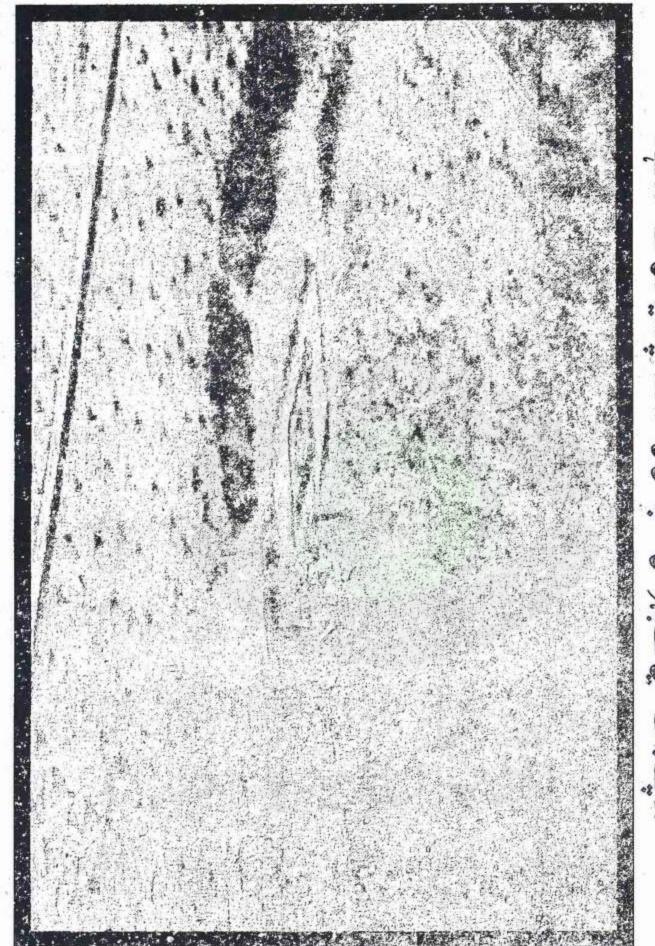

جھڑ سے عثمان ان عفال کی قبر جو پہلے جنسے البقی سے باہر تھی اب اس کی موجودہ چاردیواری کے اندر۔

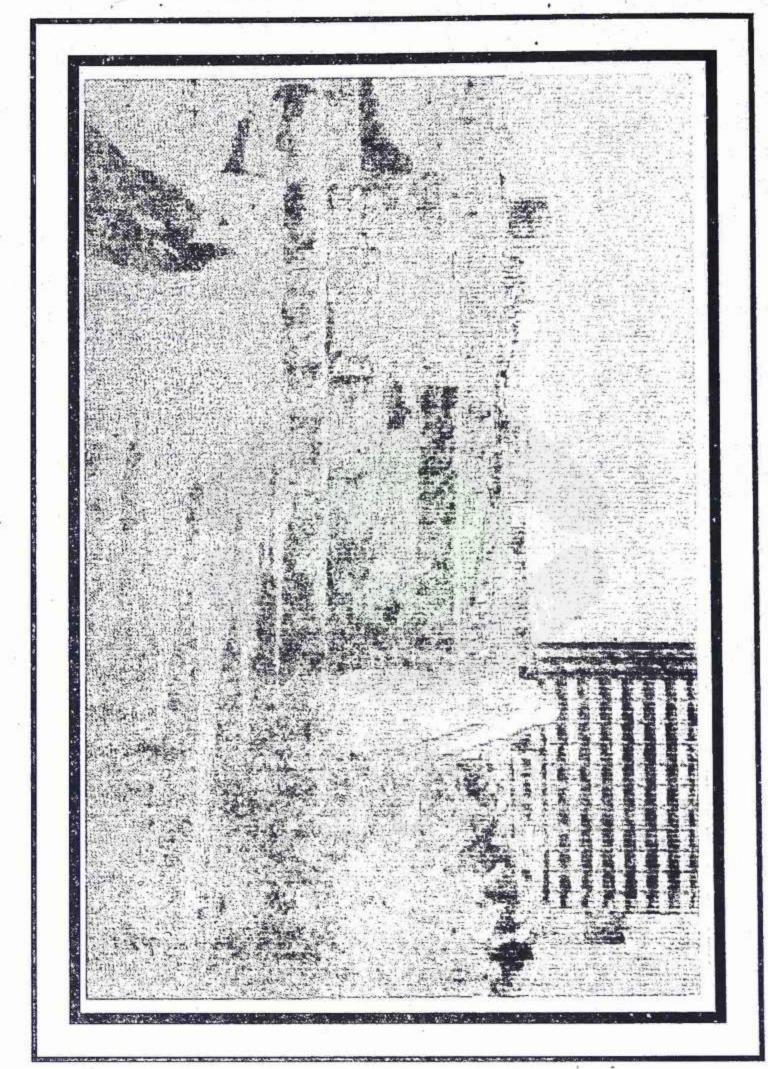

قبور مباركه ازواج الني امحات المئومين

## edibele 1.

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَاشُهَدَآءُ يَاسُعَدَآءُ يَانُجَبَاءُ يَانُقَبَاءُ يَا اَهُلَ الصِّدُق وَالْوَفَآءِ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا مُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَاشُهَدَآءُ كَافَّةً عَامَّةً وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَى نَبِيّ اللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلٰى مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَهُل بَيْتِهِ الطَّاهِريْنَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا الشُّهَدَ آءُ الْمُؤْمِنُونَ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْإِيْمَانِ وَالتَّوْحِيْدِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا ٱنْصَارَ دِيْنِ اللَّهِ وَ ٱنْصَارَ رَسُولِهِ عَلَيْهِ وَالِهِ ٱلسَّلامُ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ بِمَاْ صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ' اَشْهَدُ اَنَّ اللَّهَ

الحتَارَكُمْ لِدِيْنِهِ وَاصْطَفَاكُمْ لِشَرْعِهِ وَ اَشْهَدُ اَنَّكُمْ جَاهَدْتُمْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ ذَبَبْتُمْ عَنْ دِيْنِ اللّهِ وَ عَنْ نَبِيّهِ وَ جَدْتُمْ بِٱنْفُسِكُمْ دُوْنَهُ وَ ٱشْهَدُ ٱنَّكُمْ قُتِلْتُمْ عَلَى مِنْهَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ' فَجَزَاكُمُ اللَّهِ عَنْ نَبِيِّهِ وَعَنِ الْإِسْلَامِ وَاهْلِهِ اَفْضَلَ الْجَزَآءِ وَ عَرَّفَنَا وُجُوْهَكُمْ فِي مَحَلَّ رِضُوَانِهِ وَ مَوْضِع إِكْرَامِهِ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيْقًا ' أَشْهَدُ أَنَّ كُمْ حِزْبُ اللَّهِ ' وَ أَنَّ مَنْ حَارَبَكُمْ فَقَدْ حَارَبَ اللَّهَ وَ اَنَّكُمْ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ الْفَائِزِيْنَ اللَّذِيْنَ هُمْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ' فَعَلَى مَنْ قَتَلَكُمْ لَغْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ' اَتَيْتُكُمْ يَا اَهْلَ التَّوْحِيْدِ زَائِرًا ' وَالْحَقِّكُمْ عَارِفًا وَ بِزِيَارَتِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مُتَقَرِّبًا وَ بِمَا سَبَقَ مِنْ شُرِيْفِ الْأَعْمَالِ وَ مَرْضِيّ الْأَفْعَالِ عَالِمًا فَعَلَيْكُمْ سَلاَمُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَعَلَى مَنْ قَتَلَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ وَ سَخَطُهُ 'ٱللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِزِيَارَتِهِمْ 'وَ نَبَّتْنِي عَلَى قَصْدِهِمْ' وَ تَوَفَّنِي عَلَى مَاتَوَفَّيْتَهُمْ عَلَيْهِ 'وَ اجْمَعْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهُمْ فِيْ مُسْتَقَرِّدَارِ رَحْمَتِكَ اَشْهَدُ اَنَّكُمْ لَنَافَرُظُ وَ نَحْنُ لَكُمْ لا حِقُونَ-

2.7

سلام ہو آپ پراے شدائے اسلام!

سلام ہو آپ پر اے سعادت مند شخصیات!
سلام ہو آپ پر اے بزرگوار وبلند مقام افراد!
سلام ہو آپ پر اے سچے انسانو!
سلام ہو آپ پر اے سے انسانو!
سلام ہو آپ پر اے وفاشعار لوگو!

سلام ہو آپ پر اے خداکی راہ میں بھرپور جماد کرنے والو!

سلام ہو آپ پر کہ آپ نے خدا کی راہ میں صبراختیار کیا اور مصبتیں برداشت کرکے جنت حاصل کرلی'

سلام ہو آپ پر اے سب شہیدو! اور اللہ کی رحمت و بر کتیں ہوں آپ پر سلام ہو رسول خدا گر! سلام ہو رسول خدا گر! سلام ہو خدا کے نبی گر!

سلام موحضرت محد بن عبدالله ير!

سلام ہو آنخضرت ملے اہل بیت طاہرین علیم السلام پا!

سلام ہو آپ پر اے باایمان شهیدو!

سلام ہو آپ پر اے اہل ایمان و اہل توحید!

سلام ہو آپ پر اے دین خدا کی مدد کرنے والو!

سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کی نصرت کرنے والو!

سلام ہو آپ پر کہ آپ نے ہر مرحلہ میں صبراختیار کیا تو خدانے آپ کو بهشت عطا کی جو بهترین ٹھکانہ ہے۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ خدانے آپ لوگوں کو اپنے دمین کے لیے چن لیا'

اور آپ کو اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے پیند کرلیا۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے خدا کی راہ میں بھرپور جہاد کیا جیسا کہ جہاد کرنے کا حق تھا' اور آپ نے خدا کے دین کا دفاع کیا اور رسول خدا کے موقف و مشن میں بھرپور کردار ادا کیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان قربان کردی۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا کے راستہ پر چل کر درجہ شادت پر فائز ہوئے 'پس خدا آپ کو اپنے نبی 'اور اسلام و اہل اسلام کی طرف سے بہتر جزاء عطا فرمائے اور ہمیں مقام رضوان و بہشت بریں میں آپ کے مبارک چروں کا دیدار نھیب کرے۔ اور نبیوں 'صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ قرار پانے کا اعزاز جو کہ بہت ہی اچھی رفاقت ہے 'اس کا دیدار ہمیں نھیب کرے۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کی جماعت ہیں اور جس نے آپ سے جنگ کی گویا اس نے خدا سے جنگ کی کہ آپ ہی مقرب درگاہ اللی اور کامیاب ہیں اور وہی ہتیاں ہیں جو زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس رزق پاتی ہیں جس نے آپ کو قتل کیا اس پر خدا' فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔

اے اہل توحید و خدا پرست افراد! میں آپ کی زیارت کرنے یمال آیا
ہوں کہ میں آپ کے مقام و مرتبہ کو پہچانتا ہوں اور آپ لوگوں کی زیارت کے
ذریعے خدا کے قرب کا خواہاں ہوں اور آپ کے پاکیزہ اعمال و افعال سے اچھی طرح
آگاہی رکھتے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔

آپ پر خدا کا سلام' اس کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں' اور آپ کے

قاتلوب پر خدا کی لعنت اور اس کاغضب و سختی نازل ہو۔

پروردگارا! مجھے ان شہیدوں کی زیارت کے فیوضات سے بہرہ مند فرما' اور مجھے ان شہیدوں کی زیارت کے فیوضات سے بہرہ مند فرما' اور مجھے ان کے ارادوں کو ثابت قدمی سے اپنانے کی توفیق عطا فرما' اور میرا بھی انہی کی مانند خاتمہ بالخیر فرما' اور مجھے ان کے ساتھ ایک ہی جگہ اپنی رحمت کے سابیہ میں قرار دے۔

میں گواہی دیتا ہوں اے شہیدو- کہ آپ پیش قدم ہوگئے اور ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں



(جن كتب كے بالواسطہ يا بلاواسطہ حوالہ جات ذكر كئے گئے ہيں)

المنجد في اللغه

قاموس اللغه

معجم مقايسيس اللغه

القاموس المحيط

المغانم المطابه

مجم ما استعجم من اساء البلاد والمواضع

الكامل في التاريخ

صحيح مسلم

الموطا امام مالك

الطبقات الكبري

سنن ابی داؤر

صحيح ترمذي

منداحمربن حنبل

فروع كافي

من لا يحضره الفقيه بحار الانوار ولاول مرة في تاريخ العالم دائرة المعارف الحسينيه (المراقد) عمدة الاخبار في مدينه المختار مروج الذهب ومعادن الجوهر تذكرة الخواص اخبار مدينة الرسول سفرنامه ابن جبير سفرنامه ابن بطوطه وفاء الوفاء بإخبار دار المصطفي سفرنامه فراهاني سفرنامه نائب الصدر وصف المدينه المنورة الرحلته الحجأزبير دائرُ المعارف و جدى مرآة الحرمين انساب العرب

تهذيب التهذيب

الاصاب تاريخ يعقوبي سيرهٔ نبوبير ابن هشام سيرهٔ نبويه ابن کثير اسباب النزول كنز العمال سنن ابن ماجه مجمع الزوائد شرح نج البلاغه ابن الى الحديد معتزلي المخضرفي اخبار وببشر الاستيعاب صحيح بخارى الثقات

التقات متدرك حاكم نيشابورى نور الابصار خصائص الامه مجمع البحرين

> منتهى الامال العقد الفريد

مقامل الطالميين

تاریخ دمثق کبیر

سفيتته البحار

سنن دار قطنی

تنقيح المقال في احوال الرجال

شذرات الذهب

مراة الزمان

مناقب 'ابن شر آشوب

اعلام الورئ

دائرة المعارف الاسلاميه

الفتوح 'اعثم كوفي

سيره حلبيه

تاریخ طبری

السنن الكبرى 'بيهقي

حليته الاولياء

تفييرقمي

سنن ترمذي

المعارف

تفييردر منثور

جمع الجوامع تاريخ الحلفاء النساب الاشراف اسد الغابه الامامه والسياسه رياض النظره الدعاء والزياره



المناحد الحالمياريا

#### فهرست كتب اداره منهاج الصالحين لا بور

| 7    |                        |                             | A.,                |                              |               |  |
|------|------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|--|
| ہدیہ | ام كتاب                |                             | بديه               | ام كتاب                      | ثنام كتاب     |  |
|      |                        |                             |                    |                              |               |  |
| - 60 | آسان ساک               | 位                           | 120                | ملاش حق                      | 之             |  |
| 100  | تاريخ جنت البقيع       | 公                           | 100                | ذكر حيين                     | ঠা            |  |
| 100  | عدة المجالس            | 拉                           | 120                | برزخ چند قدم پر              | 公             |  |
| 25   | حقوق زوجین             | ☆                           | 100                | اسلامی معلومات               | Ú.            |  |
| 15   | ارشادات امير المومنين  | ☆                           | 100                | \$13                         | ☆             |  |
| 45   | صدائے مظلوم            | 公                           | 100                | محمه تاعلی                   | 公             |  |
| ل 30 | مراسم عروى دمعجزات بتو | 位                           | 100                | سورج باد لول کی اوٹ میر      | ☆             |  |
| 25   | اسلامی پسیلیاں         | 公                           | 50                 | شهيداسلام                    | ☆             |  |
| 25   | الزكى سونالز كاچاندى   | 拉                           | 50                 | قيام عا شوره                 | ☆             |  |
| 10   | فكر حسين اور جم        | ¥                           | 100                | قرآن اور ابل بیت             | 公             |  |
| 30   | پیام عا شور ه          | 公                           | 45                 | دینی معلومات                 | 公             |  |
| 25   | معصومین کی کہانیاں     | 公                           | <i>ں ہے کری</i> 25 | نوجوان ہو تھتے ہیں کہ شادی م | ☆             |  |
| 30   | ارشادات مصطفے و مرتضٰی | 众                           | 10                 | ظالم حائم اور صحابی امام     | A             |  |
| 6    | آزادی مسلم             | 穴                           | 175                | توضيح عزا                    | <del>য়</del> |  |
| 45   | فقه ابل بيت            | ☆                           | 100                | تفيير سوره فاتحه             | Ú             |  |
|      |                        | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ | 100                | مشعل مدايت                   | ☆             |  |







شبعه کی میٹریا

**12**<

# 

والدين کے حقوق صحيفة بنجتن تفسیر سوره فاتحه صحيفة بنجتن و کرحسین egicene estrej الألك والعالك المسالك والمراكزو سورج بادلول کی ميرا ا في ا الايرار او م میں 023 زینی د ا يو پيد پراغ ادب 10601 الارتعين حرف احیاس فى فضائل اميرالمئومنين آسان اسلامي وبينيات كورس عرفي قاعدے

> لظام سيا في السمال من ولايمان ولاء وروزي الاعكام عبالا (ان الان الانتر جولاد المسال عن الموال من





#### شیعہکتب ڈاونلوڈکرنےکے لیے

www.ShiaMultimedia.com